2: كَيْنَ كُنْ الْمُولِقُولُ عِنْ عُنْ الْمُولِقُولُ عِنْ عُنْ الْمُولِقُولُ عِنْ عُنْ الْمُولِقُولُ عِنْ الْمُولِقُلُ عُنْ الْمُؤْلِقُلُ عَلَى الْمُؤْلِقُلُ عُنْ الْمُؤْلِقُلُ عَلَى الْمُؤْلِقُلُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلَى الْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْ عَلَى الْمُؤْلِقُلُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِللْمُؤْلِقِلُ عِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُ لِللْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِكُ عِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُؤْلِقِلْمِ عِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِمُؤْلِعِلْمُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُؤِلِقُلْمُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُ عِلْمُؤِلِقُلْمُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلِقُلُ عِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُ عِلْمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُؤْلِقِلْمِ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلْمِ عِلْمُ لِمِلْمُؤْلِقِلِمُ عِلْمُ لِمُؤْلِقِلْمُ عِلْمُؤْلِقِلْمُ لِمُؤْلِقُلُولُ مِلْمُؤْلِقِلُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ مِلْمُ لِمُؤْلِقُلُ عِلْمُ لِمُؤْلِقُلُولُ عِلْمُؤْلِقِلِقِلِقِلْمُ عِلْمُ لِمِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِمُؤْلِقُلُولِقِلِقِلْمُ لِل

فِيْهَا كُنْ قَالِمَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللّلْمِلْمُلْمُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مام مبلال الدين بيطى كيفلي المتعلق المقتلى المنظل المرسلال الدين بير معلى المتعلق المتعلق المنظل المنطق ال

والاخلاص

ترمه بخفیق بخریج الممحر می این این المحروبی الم



#### عن أمجموعة رسائل سيوطئ ٢ أي ﴿ وَيَ الْمَا الْمَا الْمُورِينَ وَالْمُؤَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَا



جمله حقرق بحق ناشر محفوظ

• : مجموعه رسائل سيوطي نمبر 2

تام كتاب

الحافظ الامام جلال الدين سيوطى عليه الرحمه

ترجمه بخرج ،حواشى ، تقتريم : علامه محرشبز ادمية دى

: شوال 1433 هه/اگست 2012 و

اشاعت اول

335

صفحات

1100

تعداد

: -/300دي

قيت

: دارالاخلاص (مركز محقيق اسلامي)49ريلو يروولا مور

زيرابتمام

E-Mail: msmujaddidi@yahoo.com

زايطه

Con:0300 9436903, 042-37234068

ملخ كاينة:

وارالاخلاص (مركز محتيق اسلاي) 49ريلو مدرود نزوچوك برف خاندلا مور (1)

(٢) آستانه عاليه سيفيه نقيرآ بادشريف (لكموؤير)

(٣) مكتبهٔ نبوییه منج بخش روژ ، لا بهور

مكتبه توربيد منوبين بخش رودلا مور

مكتبه قادريه منج بخش روڈ لا مور (a)

وارالعلم، در بار ماركيث نز دسستا مول لا مور (1)

(2) كمتبهُ جمال كرم دربار ماركيث نز دسستا مولى لا مور

(٨) كنتيدهم بيسيفيه وراوى ريان

ما مع مسجد نور، پنجاب سوسائنی غازی روڈ ولا ہور (9)

مكتبة دارالاسلام وكان نمبر 5 جيلاني سنشرا حاطه شابدريان ،اردو بازار ، لا مور (1.)

#### انتساب!

امام الائمه في الحديث، محقق على الاطلاق امام ابوجعفر الطحاوى اور امام الحفاظ، قدوة المحدثين علامه الحافظ ابن حجر عسقلاني رحمهما الله تعالى

\_\_\_\_ئام!

#### فهرست مندرجات

| 1 | گزارش                                    | ۵   |
|---|------------------------------------------|-----|
| r | احوال مؤلف                               | ۷   |
| ۳ | علم کاحصول ہرمسلمان پرفرض ہے             | r!  |
| ۴ | نیک اعمال کا دو گنااجر پانے والے         | ۵۷  |
| ۵ | شہیدکون کون ہے؟                          | 94  |
| 4 | فضائل ابل بيت اطبهار                     | 112 |
| 4 | حضرت سيدناعمر فاروق والثؤك كفضائل ومناقب | 149 |
| ٨ | مستاخ شيخين نظائلا كي شرعي حيثيت         | 1.4 |
| 9 | موت کوکس نے سیحا کر دیا                  | 740 |

# گزارش

امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمه آسان علم و حکمت کاایسانیز تابال ہے جس کی نور بارشعاعوں سے جہان معرفت و حکمت جگار ہاہے۔ آپ کے قلب مصفا اور نفس زکیۃ سے پھوٹے والے علوم وفنون کے سوتے جب رشحات قلم بن کرصفی قرطاس پر کھرتے ہیں تو بھی علم تفییر کے گہر ہائے آب دار "الدّد المنشود" و کھائی ویتے ہیں تو بھی "اسباب النزول" کے جلووں میں وصلے نظر آتے ہیں۔ آپ کی فکر رساجب علم القرآن کے افلاک کی جانب محو پرواز ہوتی ہے تو"الا تقان فی علوم القرآن" کے جاتی ہا آپ کے اللہ آن کے اللہ مالقرآن کے اللہ مالقرآن کے اللہ مالقرآن کے اللہ مالقرآن ہے تو"الا تقان فی علوم القرآن ہے۔

ای عالم تحویت وحضوری میں امام سیوطی جب مدین علم الحدیث میں پہنچتے ہیں توعشق وعرفان کے مفاہیم کو نت شے آفاق دکھاتے جاتے ہیں۔ "الجامع الصغیر" کے مداری طے کرتے ہوئے "الجامع الکبیر" کی منزلوں پر فائز ہوتے ہیں۔ ای دوران "تدریب الواوی" اور "صحاح سنه کی شروح" کے چشموں سے تشخگانِ علوم کی پیاس بجھاتے چلے جاتے ہیں۔ الغرض "اللآلی المصنوعه" سے لے کر"الدور المنتشرہ" تک علم وفن کے موتی رو لئے چلے جاتے ہیں۔ آخر ان کا قداح ان کے کمالات علمی وقتهی کی داد دیتا ہوا "الحاوی للفتاوی" میں شامل مختررسائل کے مندرجات ومشتملات پرنگاہیں جمائے بحر لیفتاوی" میں متفرق ہوجاتا ہے علم تصوف وطریقت اوراد بیات عربی کے حوالے سے حیرت میں متفرق ہوجاتا ہے علم تصوف وطریقت اوراد بیات عربی کے حوالے سے حیرت میں متفرق ہوجاتا ہے علم تصوف وطریقت اوراد بیات عربی کے حوالے سے حیرت میں متفرق ہوجاتا ہے علم تصوف وطریقت اوراد بیات عربی کے حوالے سے

المجموعة المالم ميوطى المجموعية المحتمدة المحتم

امام سیوطی علیہ الرحمہ اہل حضوری محدثین اور صاحب نسبت شاذنی صوفیہ میں سے ہیں اپنے جذبہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لئے انہوں نے منظوم نذرانہ ہائے نعت بھی محدوح کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حاصل کی ہے۔

الغرض مختلف علوم وفنون پر بئی پانچ سوسے ذائد تصانیف و تالیفات کا ذخیرہ حضرت خاتمۃ الحفاظ نے اپنے علمی ورثہ کے طور پرامت مسلمہ کے علاء کے لئے چھوڑا ہے۔ جس بیس سے چند ٹوا درات پیش نظر "مجموعہ رسائل" میں شامل ہو کر ہفت رنگ ارمفان علمی کا پیکر لیے اہلِ علم کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ اس کا وش کوشر ف تبولیت سے نوازے۔ آبین!!

# احوال مؤلف ازمتر جم امام ابوالفضل جلال الدين سيوطى الشافعي عمينية (849-111هه)

حضرت امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکرقدس مرہ العزیز (۹۳۹-۹۱۱ه)
مسلکا منی، ندھبا شافعی ،مشر با صوفی (شاذلی) اور سکنا سیوطی (مصری) ہتھے ۔ کیم
رجب اتوار کی شام (بعد مغرب) افتی قاہرہ پر ابھرنے والے اس ماہتا ب علوم نے
ابنی چاندنی سے جہالت وتعصب کی تاریکیوں کو منتشر کردیا۔ حالت یتیمی میں پروان
چڑھنے والے اس نونہال نے امت مسلمہ کی علمی و دینی کھالت کا بیڑا اُٹھایا اور آج
تک تشدگانِ علوم وفون ان کے چشمہ صافی سے اپنی پیاس بجھار ہے ہیں۔

حب الوطن من الا يمان — كے جذبے سے حضرت خاتم الحفاظ نے اپنے وطن "أسيوط" یا" سيوط" کے تعارف پر جنی ایک رسالہ "المعضبوط فی اخبار أسيوط" بھی لکھا ہے۔ اگر چراسيوط کے فخر وتعارف کے لیے خود حضرت مؤلف جيسا بطل جليل اور علم وفن كا كوہ جالہ ہی كافی تھا۔ آپ کے والدگرامی كمال الدين الوبكر (مينية) ایک صوفی منش عالم دین اور بزرگ شخصیت تصاور معاصر اہل علم سے انہیں تعلق خاطر تھا۔ چنانچ بچپن ہی میں اپنے والد كی وساطت سے امام سيوطی (مينية) كو صوفياء كرام ،علاء اور محدثين كی زيارت كا شرف حاصل رہا، آپ خود لکھتے ہیں: صوفياء كرام ،علاء اور محدثین كی زیارت كا شرف حاصل رہا، آپ خود لکھتے ہیں:

میرے والد اپنی زندگی میں مجھے شنخ محمد المجذ وب (مینیة) كی خدمت میں الے جاتے سے جواس زمانے کے كہار اولياء میں سے شعے۔ وہ حضرت سيدہ نفيسہ لے جاتے سے جواس زمانے کے كہار اولياء میں سے شعے۔ وہ حضرت سيدہ نفيسہ

ﷺ (مجموعہ رسانل سیوطی ایک بھی ایک بھی انہوں نے میرے لیے برکت کی دعا کی رفظ ایک کے مزار کے جوار میں رہتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے برکت کی دعا کی تھی۔'ای طرح آپ کی عمر تین سال تھی کہ حضرت والدانہیں شیخ الاسلام حافظ ابن ججر عسقلانی (میسلیہ) کی زیارت کے لیے ان کی مجلس میں لے گئے۔ ای کم سنی میں انہیں محدث عصر شیخ زین الدین رضوان العتبی کی مجلس بھی نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے شیخ سراج الدین عمر الوردی سے تعلیم حاصل کی اور متعدد علاء ومشارکنے سے تحصیل علم میں مشغول رہے۔

امام سيوطي عليه الرحمة فرمات بين:

میں بنیمی کی حالت میں پروان چڑھااور میری عمرا بھی آٹھ سال پوری نہیں تھی کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر میں نے "العمدہ"، "منھاج الفقد"، "اصول" اور "الفیدابن مالک" جیسی کتب بھی حفظ کرلیں۔

صفر ۸۵۵ ه میں جب آپ کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت پر عظیم حنی فقیہ علامہ شیخ کمال الدین ابن حمام (صاحب فتح القدیر، رحمہ اللہ تعالی ) نے سیوطی (علیہ الرحمہ) کی علمی وعملی سرپر سی فر مائی اوران کی تربیت کا فریصنہ سرانجام ویا۔ علمی اسفار:

امام سيوطي (عليدالرحمه) فرمات بين:

"الحمد للد تعالی میں نے طلب علم میں شام ، تجاز ، یمن ، صند ، مغرب اور تکرور کا سفر کیا ہے ، جبکہ بقول علامہ شاوی (الصوء اللامع) انہوں نے اندرون مصر میں بھی فیوم ، دمیاط اور محلّہ کے سفر کئے اور مکہ مکرمہ میں آب زمزم پینے ہوئے دعا کی ، الله تعالیٰ فقہ میں آبیں شیخ سراج الدین البلقینی اور علم حدیث میں حافظ ابن جمر عسقلانی کے مرجبہ یرفائز فرمائے۔

علامہ سیوطی ( مرہائیۃ ) نے کثیر اساتذہ ومشائے سے علم حاصل کیا اور ان کے اساء پر مبنی ایک مجم بھی تیار کی اور ان کی تعدادڈ پڑھ سو کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ خود فرماتے ہیں:

میں نے تحصیل علم کا آغاز تقریباً ۸۹۳ ہے میں کیااور فقہ ونحو کے اسباق شیوخ کی ایک جماعت سے پڑھے اور علم میراث و فرائض'' فرضی زمانہ'' شیخ شھاب الدین الشار مساحی (علیہ الرحمہ) سے سیکھا جو معمر تھے اور الن کی عمر سوسال سے زیادہ بتائی جاتی تھی ۔ میں نے ''المنجموع'' پران کی شرح کی قرائت ان کے سامنے کر کے اجازت حاصل کی۔

١٩٦٨ هي مجھ علوم عربيدي تدريسي اجازت على اورائي سال ميس نے پہلی كاب تايف كى اور يہ بہلی كتاب هي جو "شرح استعاذه و بسمله" كے موضوع پر ميں نے ترتيب دى، اسے ميں نے اپنے استاذ گرامی شيخ الاسلام علم الدين البلقيني ميں نے ترتيب دى، اسے ميں نے اپنے استاذ گرامی شيخ الاسلام علم الدين البلقيني (عليه الرحمه) كے سامنے پيش كيا اور انہوں نے اس پرتقر يظلمى تحصيل فقہ كے ليے ميں ان سے ان كى وفات تك وابت د با، ايسے بى ان كے والدگرامى كى فدمت ميں ره كرجى "التدريب" سے مجھ اسبات پڑھے۔ پھر "الحاوى الصغير" كا مجھ صهر "المنهاج" ابتداء سے باب الزكاۃ تك اور "المنبنيه "ابتداء سے باب الزكاۃ تك پڑھى اور "الموضع" كے باب القضاء سے مجھ صهر پڑھا، امام زرشى كے تك پڑھى اور "الموضع" كے باب القضاء سے مجھ صهد پڑھا، امام زرشى كے "تكمله شرح المنهاج" كا مجھ صهر اور احياء الموات سے الوصايا تك ياس كے قریب مجھ اسباق پڑھے۔ ١٩٨٥ هي انہوں نے جھے تدريس واقاء كى اجازت قریب کھ اسباق پڑھے۔ ١٩٨٥ هي انہوں نے جھے تدريس واقاء كى اجازت مرحمت فرمائى۔ ١٩٨٨ هي ان كے وصال كے بعد ميں نے شيخ الاسلام شرف الدين مرحمت فرمائى۔ ١٩٨٨ هي ان كے وصال كے بعد ميں نے شيخ الاسلام شرف الدين

ﷺ مبدوعہ رسانل میدوطئ آئی کی آئی کی آئی کی آئی کی آئی کی آئی کی اور سوائے ہیں۔ المنادی کی خدمت میں حاضر رہ کر "المنهاج" کی حصہ پڑھا، اور سوائے چند اسباق جو چھوٹ گئے جملہ مجالس میں ساعت کی اور "شرح البهجه" اس کے حواثی اور تفسیر بیضاوی کے دروس کا ساع کیا۔

علم حديث وعربيه مين حضرت الاستاذ امام علامه تقي الدين الشلي حنفي كي خدمت میں جار سال رہ کر استفادہ کیا۔ اور انہوں نے میری تالیفات "جمع الجوامع"، "شرح الفيد ابن مالك" پرتقريظ رقم فرمائي اوركئي بإرعلوم ميس ميري مہارت تامہ اور علوم عربیہ میں ظاہری و باطنی سبقت پر گواہی دی۔ اور حدیث کے معاملہ میں میرے معمولی توجہ ولانے پر میرے قول کی طرف رجوع کیا، ایک بار انہوں نے "شفاء" کے او پر اپنے حواثی میں معراج کے حوالے سے ابوالحمراء کی صدیث بحوالہ ابن ماجہ لل کی تو میں نے ان کی نقل وحوالے کے مطابق ان کی سند کے ساتھ سنن ابن ماجہ کوان کے گمان کے مطابق کھول کر دیکھا تو مجھےوہ حدیث نہیں ملی تو میں نے بوری کتاب کھنگال ماری لیکن حدیث نہ کی ، آخر تیسری بار دیکھالیکن وہ مدیث نامل آخر میں نے اے ابن قانع کی "معجم الصحابه" میں پڑھا، پھر میں شیخ کی خدمت میں گیا اور انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے بیمعاملہ مجھے سے سنتے ہی اپنا لسخه اللها يا اورقلم پكڙ كرلفظ "أبن ماجه" كوكاث ديا اور "أبن قانع" كالفظ حاشيه پرلكھ دیا تواس پر جھے گرانی محسوس ہوئی اورائے ول میں شیخ کے احترام کے سبب میں نے خودكوملامت كرتے ہوئے كہا: ألا تصدرون لعلكم تواجعون؟ يعى كياتم صبريس كريكتے منے كەشايدتم رجوع كرليتے توانہوں نے فرما یا بنہیں، میں نے تواہیے اس تول (ابن ماجه) میں برهان الدین حلی کی تقلید کی تقی میں فیخ ہے ان کے وصال تک جدانیس ہوا۔

### 

آپ فرماتے ہیں: میں نے چودہ سال اپنے استاذ علامہ کی الدین الکافیجی (علیدالرحمه) کی خدمت میں گزارے اور ان سے تغییر، اُصول، لغت عربی اور معانی وغیرہ جیسے فنون حاصل کئے اور انہوں نے مجھے شان دارا جازتوں سے نوازا۔ پھر میں شیخ سیف الدین الحنفی (علیه الرحمه) کی خدمت میں پہنچا اور کشاف، توضیع اور اس كحواشى كا"تلخيص المفتاح" اور "حاشيدعضد"كا درس عاصل كيا- چر ٨٧٧ ه مين تصنيف و تاليف كاسلسله شروع كيا ادراب تك (وفات سے بارہ سال پیشتر)میری تالیفات کی تعداد تمین سوتک پہنچ چکی ہے۔آپ فرماتے ہیں: مجھے سات علوم میں مہارت تامہ عطا کی تنی ہے، تفسیر ، حدیث ، فقہ بخو ، معانی ، بدلیج اور بیان بطريق بلغاءعرب ندكه مجمى اور اہل فلسفہ كے طريق پر ، ان كے علاو ہ اصول الفقہ ، مناظرہ اورتعریف، انشاء، ترسل اور فرائض (میراث) ان کے علاوہ'' علم القرأت'' جومیں نے کسی شیخ سے نبیں سیکھا،اس کے علاوہ "علم طب"۔البتہ "علم الجبراء" میرے کیے بہت مشکل رہااور میں نے اے اسے اپنے ذہن سے دور ہی رکھا تو جب بھی میں کوئی ایسا مسئلہ دیکھتا ہوں جواس ہے متعلق ہوتو کو یا جھے پہاڑ اٹھانے کو کہددیا سیا ہو۔ طالب علمی کی ابتداء میں میں نے "علم منطق" پڑھالیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا مکروہ بن القافر مادیا، پھر میں نے سنا کہ امام ابن الصلاح نے اس کی حرمت کافتوی دیا ہے تو اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا، پھراللہ تعالیٰ نے اس كوض مجه "علم الحديث" ينوازا \_ اورجهال تك ميرايقين بكران سات علوم میں جس مرتبہ تک میں پہنچا ہوں سوائے فقداور ان عبارات کے جن سے مجھے آگاہ کیا گیا ہے ،کوئی اور ان تک نہیں پہنچا اور نہ ہی میرے اساتذہ میں سے کوئی

ان پرآگاہ ہوا ہے، سوائے ان بزرگوں کے جو اُن سے پہلے گزرے ہیں۔ البتہ النبہ کے معالمے میں میں مجھ سے زیادہ اللہ میں مجھ سے زیادہ استہ کے معالمے میں میں بچھ ہیں کہ سکتا، بلکہ میرے فیج اس میں مجھ سے زیادہ وسعتِ نظر اور مہارت رکھتے تھے۔

خلوت وگوشه بني:

علامة جم الدين الغزى كتب بين:

علامہ سیوطی کی عرجب چالیس سال ہوئی تو انہوں نے عبادت اور یا دالہی میں مشخولیت اور حضوری کو اختیار کرتے ہوئے دنیا اور انجل دنیا سے تعلق کو ترک کردیا جیسا کہ دہ انہیں جانے ہی نہیں اور تدریس وافقا ء کو چھوڈ کر تصنیف و تالیف کا آغاز کردیا اور دریائے نیل کے جزیرہ" روضة المعقباس" میں ساعت وصال تک تیم دہ ۔

علامہ سیوطی (علیہ الرحمہ) اہل حضوری بزرگوں میں سے شخے اور بارگا و رسالت ہاب سائٹ اللہ ہے خصوصی نو از شات والتفات سے بہرہ ور سے ، فرماتے ہیں: رسالت ہاب سائٹ اللہ ہے حصوصی نو از شات والتفات سے بہرہ ور سے ، فرماتے ہیں: کی بیان کردہ احادیث کی تعدایت والتھ ہے کہ سے میں اور محدثین اور اس علی وروحانی ضرورت کے باعث اہل افتد ار ، حکم انوں اور اُمراء کی مجالس میں اور اس علی وروحانی ضرورت کے باعث اہل افتد ار ، حکم انوں اور اُمراء کی مجالس میں شرکت سے اس خدیث کر بڑ کرتا ہوں ، کہ سلسلہ منایات رک شرحات ، بیش نظر "مجموعة رسائل" میں شائل "رسالہ سلطانیہ "بھی ای سلسلہ کی ایک کری ہے ۔ بارگاہ رسالت ہاب مائٹ آئی ہے ۔ انہیں" شخ الحدیث اور شیخ المند" کے الفانات سے بھی نواز آگیا۔

علم حدیث کے ماہرین کے مطابق آب ' خاتم الحفاظ' بینی ' علم حدیث' کے تو اعد کے مطابق آخری حافظ الحدیث مستی ہیں۔ جب کہ ماہرین اصول حدیث کے عن بین۔ موتی بین۔

حضرت امام نے اقتدار کی گروشیں، سیاسی نشیب وفراز اور جروتشد دکا دور بھی و کھھا تھا۔ وس سے زیادہ سلاطین کا دور اقتدار آپ نے دیکھا اور تین بادشاہ ایک ہی سال میں کے بعد دیگرے مند اقتدار پر براجمان ہوتے بھی دیکھے، (۱) ملک النظا حرابونصر المویدی (۲) ابوسعید تمر بخالفلا ہری (۳) ملک الاشرف قایتبای المحمودی۔ اقتدار کی ہوں اور حکم انی کے حصول کے لیے ان سلطانی جھڑوں سے ملوث فضا میں آپ نے دامن کروار کو شفاف رکھا حکم انوں، سلطانوں اور ان کے حاشیہ برداروں کی کاسر لیسی سے محفوظ رہے۔

ہرار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہ ازل سے قلندروں کا طریق

آپ کھر عرصہ منصب تضاء پر بھی فائز رہے، افتاد و تدریس کے فرائف بھی سر انجام دیے لیکن آ فرخلوت کو افتیار کیا اور عمر غدمت وین میں مشغول رہے، ہایں ہمد معاصر علاء واال قلم کی لغزشوں پر گرفت بھی کی اور موقع و محل کی مناسبت سے ان کے غلط نظریات کا مدل رقبی کیا۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو اس بات کا اندازہ بخو بی لگایا جا سکتا ہے۔ پیش نظر مجموعہ رسائل میں شامل رسالہ "الحبل الوثیق" بھی ای سلسلہ رشد و اصلاح کی ایک کڑی ہے، جس میں آپ نے رافضی پر و پیگنڈے سے متاثر ایک عالم کی لغزش علمی و اعتقادی پر گرفت فرمائی ہے۔ آپ کا رسالہ " مفتاح الجنة فی الاعتصام بالسنة"، " تنزید فرمائی ہے۔ آپ کا رسالہ " مفتاح الجنة فی الاعتصام بالسنة"، " تنزید وغیرہ الیہ عن تسفید الاغبیداء"، " تحذیر الخواص من اکا ذیب القصاص" وغیرہ الیہ یہ سلسلہ ردود کی مضبوط کڑیاں ہیں۔

ع المبوعة رسائل سبوطئ آل المجانية المجا

امام سیوطی علیہ الرحمہ کثیر النصائیف علماء میں سے ہیں۔ آپ عمر بھر مجر دّرہاور قبل میں میں اللہ الرحمہ کثیر النصائیف علماء میں سے ہیں۔ آپ عمر بھر مجر دّرہاں کے قبل و قال صبیب مان تاہیں ہی کو حرز جال بنائے رکھا، صرف تفسیر وعلوم القرآن کے حوالے سے آپ کی تصنیفات کی تعدادا یک سوتک پہنچتی ہے۔

امام سیوطی میشاد کی چندا ہم تصانیف و تالیفات کی مجمل فہرست درج ذیل ہے۔ کتب تفسیر وعلوم القرآن:

(١) ترجمان القرآن في التفسير المسند (مطبوعه ،قابره ١٣١٣ه)

(٢) الدرالمنثور في التفسير الماثور (مطبوعه)

(٣) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (مطبوع)

(٣) لباب النقول في أسباب النزول (مطبوع)

(۵) تفسیرجلالین۔ (مطبوع)

(٢) معترك الاقران في اعجاز القرآن (مطبوع)

(4) الاتقانفى علوم القرآن

(٨) قطف الازهارفي كشف الاسرار-

(٩) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب.

(۱۰) الاكليل في استنباط التنزيل

(۱۱) التحبيرفي علوم التنزيل

ان کے علاوہ مجمع البحرین ، نامی تغییر کا آغاز کیا جومفقو و ہے ، جبکہ جیبیوں رسائل علوم القرآن سے متعلق مطبوع ومخطوط موجود ہیں۔

علوم الحديث:

(۱) كشف المغطى في شرح الموطأ ـ

#### 

- (۲) اسعاف المبطابر جال الموطار
- (٣) التوشيح على الجامع الصحيح ـ
- (٣) الديباج على صحيح مسلم بن الحجّاج-
  - (۵) مرقاة الصعود الى سنن ابى داؤد -
    - (۲) شرح سنن ابن ماجه د
- (4) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی -
- (٨) قطرالدُررشرحنظمالدُررفيعلما لأثر
  - (٩) التهذيب في الزوائد على التقريب.
  - (١٠) عين الاصابة في معرفة الصحابه
- (١١) كشف التلبيس عن قلب اهل التّدليس ـ
- (۱۲) توضيح المدرك في تصحيح المستدرك.
- (١٣) الآلئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ـ
  - (۱۲) النُّكت البديمات على الموضوعات.
    - (١٥) الذيل على القول المسدّد
    - (١١) القول الحسن في الذب عن السنن ـ
      - (۱۷) لبالالباب في تحرير الانساب
        - (۱۸) تقريب الغريب
        - (١٩) المدرجالي|لمدرجـ
    - (۲۰) تذكرة الموتسى بمن حدث ونسى ـ
      - (٢١) تحفة النّابه بتلخيص المتشابه
- (٢٢) الروض المكلل والورد المعلل في المصطلح

- (٢٣) منتهى الآمال في شرح حديث انما الاعمال
  - (۲۴) المعجزات والخصائص النبويه
  - (٢٥) شرح الصدوريشرح حال الموتى والقبور

#### فقه داصول فقه:

- (١) الازهار الغضة في حواشي الروضة -
  - (٢) الحواشي الصغرى ــ
  - (٣) مختصر الروضة ويسمى القنية ـ
    - (٣) مختصرالتنبيه ويسمى الوافى ـ
      - (۵) شرحالتنبیه۔
      - (٢) الاشباه والنظائر
- (4) اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق.
  - (۸) شرحه ويسمى رفع الخصاصة ـ
- (٩) الاجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب الابواب.
  - (١٠) الذفريقلمالذفر.
  - (١١) المستطرفة في احكام دخول الحشفة -
  - (١٢) السلالة في تحقيق المقرو الاستحالة ـ
    - (۱۳) الروضالاريض**في طهر المحيض**-
      - (۱۳) بذلالمسجدلسؤالالمسجد
  - (١٥) الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم ـ
    - (١١) القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة ـ

#### ع المجموعة وسلال سبوطي المائية في المائية في

- (١٤) ميزان المعدلة في شان البسملة
  - (۱۸) جزءفى صلاة الضحى ـ
  - (١٩) المصابيح في صلاة التراويح
- (٢٠) بسط الكف في اتمام الصف
- (٢١) اللمعةفى تحقيق الركعة لادراك الجمعة

## علم محووعر بي زبان وادب:

- (١) البهجة المرضية في شرح الالفية -
- (٢) الفريدة في النحو والتصريف والخط
- (٣) النكت على الالفية والكافية والشافية والشذور والنزهة
  - (٣) الفتح القريب على مغنى اللبيب ـ
    - (۵) شرح شواهد المغنى ـ
      - (١) جمع الجوامع
    - (4) همعالهوامع على جمع الجوامع ـ
      - (٨) شرحالملحة.
      - (٩) مختصرالملحة ـ
      - (۱۰) مختصرالالفيةودقائقها ـ
  - (١١) الخبارالمروية في سبب وضع العربية ـ
    - (۱۲) المصاعدالعلية في القاعد النحوية
      - (۱۳) الاقتراح في اصول النحووجدله

# علم اصول بيان اورتصوف:

- (۱) شرح لمعة الاشراق في الاشتقاق ـ
- (٢) الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع -
  - (۳) شرحد
  - (٣) شرح الكوكب الوقاد في الاعتقاد -
- (۵) نكتعلى التلخيص ويسمى الاقصاح
  - (٢) عقود الجمان في المعاني والبيان -
    - (4) شرحه۔
    - (٨) شرحابيات تلخيص المفتاح-
      - (۹) مختصره۔
- (١٠) نكت على حاشية المطول (١١) حاشية على المختصر
  - (۱۲) البديمية (۱۳) شرحها۔

علم تاريخ:

#### تاریخ ہے متعلق السیوطی کی تین تصانیف ہیں:

- (۱) ایک کتاب دنیا کی عام تاریخ پرجس کانام "بدائع الزهود فی وقائع
  - الدهور" ہے۔قاہرہ میں ۱۲۸۲ ہوغیرہ میں جیٹ چک ہے۔
- (۲) ایک کتاب خلفاء کی تاریخ پر "تاریخ المخلفاء" طبع S.Lee ومولوی عبدالحق، کلکته ۱۸۵۷ء قاهره ۵۰ ساه و ۱۹۴۳ء لا بور ۱۸۷۰ و ۱۸۸۷ء و کل
  - ۲۰ ساله امتر جمه (Bill.Ind.H.S.Garret) کلکته ۱۸۸۱ م
- (٣) "تاريخ معر" جس كانام "حسن المحاضرة في اخبار مصرو القاهره"

٤٠ مجموعة رسائل سوطن ٢ ] عَدِيْعَة [عَدْيَة وَالْعَدْيَة وَالْعَدْيَة وَالْعَدْيَة وَالْعَادِيْةِ وَالْعَادِيْة طبع سنگی قاھرہ ۱۸۲۰ء(؟) پھرقاھرہ۱۹۹ ھرا ۱۳۴۱ھ) ہے۔ سیروز اجم کے سلسلے میں "بغیة الوعاة" كے علاوہ جس كا ذكر اوپر آچكا ہے، انہوں نے ایك كتاب "طبقات المفسرين" (طبع A.Meursinge، لائذن ۱۸۳۹ء تاليف کی جس میں مفسرین کے تراجم جمع کیے۔الذهبی (م۸۷۷ه/۱۳۸۸ء) کی "طبقات الحفاظ" كاخلاصه بمي لكها، طبع وسلنفلث F.Wustenfeld، كُونتكن ١٨٣٣ء تا ٣ ١٨٣٠)، [ پيربطور ذيل بعد كے هاظ كے حالات كا اضاف كرديا۔ بياضافات ذيل "طبقات العفاظ" كے نام ہے ایسے ہی تین ذیول کے مجموعے میں دشق ہے ے ۱۳۱۷ دیں شائع ہو بیکے ہیں۔ اس مجموعہ و "الذبول الشلاثه" میں السیوطی کے ذيل كےعلاوہ الحافظ ابوالمحاس الحسيني الدمشقي كا ذيل تذكرة الحفاظ اور الحافظ تقي الدين محربن فبدالمكى كاذيل "طبقات العفاظ" بجي شامل بين ] -علاوه ازين امام سيوطي نے سیروتراجم پرایک اورمفید کتاب بنام "نظم العقیان فی اعیان الاعیان" (طبع Hitti، نیویارک ۱۹۲۷ء بھی تصنیف کی جس میں نویں صدی هجری کے عالم اسلامی کے دوصد مشاہیر کے مختصر حالات درج ہیں۔

شخفين تاريخ وفات:

بعض معاصر اہل قام اور اردودائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار نے آپ کی تاریخ وفات ۱۸ جمادی الاول ، ۹۱۱ ھے/ ۱۵ اکتوبر ۱۵۰۵ وکھی ہے۔ "اسباب الحدیث" (مترجم) مطبوعہ مکتبہ اعلی حضرت لاہور، کے مقدمہ میں بحوالہ امام شعرانی جعد کی رات ۹ جمادی الاولی ۹۱۱ ھ تکھا ہے۔ جبکہ تفسیر "الدر المنشور" (مترجم) مطبوعہ ضیاء القرآن لاہور کے مقدمہ میں جعرات ۱۹ جمادی الاولی ۹۱۱ ھ تکھا ہے جو رات ۱۹ جمادی الاولی ۱۱۱ ھ تکھا ہے جو رات آم کی دانست میں درست تاریخ وصال ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے راقم کی دانست میں درست تاریخ وصال ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مجمی "الخصائص الکبری" (مترجم) کے تقدیم و تعارف میں ۱۸ جمادی الاولی،

٤٠٠ مجموعة رسائل مبوطئ ٢٤٤٤ عيد المادية اردودائره معارف اسلاميه كے مقاله نگار كی تقليد ميں لکھ ديا ہے۔ "اسباب الحديث" (مترجم) كابتدائييس مولانا شهبازظفرعطارى نے آپ کی عمر ۲۳ سال بتائی ہے جو قرین قیاس نہیں ہے۔ علامه تجم الدين الغزى (شاكردسيوطي) ميند نے آپ كى عمريوں بيان كى ہے۔ " قد استكبل من العبر احدى و ستين سنة و عشر ة أشهر و ثمانية عشرة يومأ. آب كى عمر يورے اكستھ سال ، دس ماه اور اشماره دن تھى۔ "رساله سلطانیه" کے مرتب و محقق مخار البیالی نے انسٹھ سال اور مجھ مہینے عمر بیان کی ہے، اور تاریخ وصال ۱۹ جمادی الا ولیٰ ۱۱۹ ھی ہے۔ مزيدد يكھيے: "التّحدّثبنعمةالله". (rrs/1) حسنالمحاضره بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين (AP/r) بدائمالذهور (rry/1) الكواكبالسائره (A/A) شذراتالذهب (mrn/1) البدرالطالع (41/4) الأعلام اردودائره معارف اسلامید (۱۰/۵۳۰)



ر الربي المارية المار

علم كاحصول برمسلمان برفرض

جزء في طرق حديث: طلب العلم فريضةٌ على كُلَّ مسلم

حضرت علامه امام جلال الدين السيوطى الصّوفى الشافعي عينالة (١٩٩٨-١١٩هـ)

> تقدیم، درجمه، دخویسج، حواشی علامه محرشهر ادمجدّدی سیقی

> > داز الاخلاص لا جور

# تفزيم

امام اعظم كى تابعيت اور صحابه يدوايت

حضرت امام الائمر ، سراج الأشه امام اعظم ابوصنیف نعمان بن ثابت الکوفی رضی الله عند بالا تفاق ائمه تا بعین میں سے ہیں خطیب بغدادی اور دارقطنی جسے متعصب محدثین بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ جبکہ دیگر غیر حفی ائمہ حدیث و تاریخ کی کثیر تعداداس بات پر متفق ہے کہ انہوں نے نہ صرف صحابہ کرام کی زیارت کی ہے بلکہ ان سے بات پر متفق ہے کہ انہوں نے نہ صرف صحابہ کرام کی زیارت کی ہے بلکہ ان سے مدیث کا ساع کر کے اسے آگے بطریق احادیات روایت بھی کیا ہے۔ یعنی آپ ایک واسطہ سے حدیث روایت کرنے والے ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ تج ہے:

بدر تبه بلندملاجس كول كميا

ہم اس مخضر تمہید میں صرف ایسے اقتباسات اور مستندروایات پر اکتفاکریں کے جس سے حقیقت پسند قارئین کو بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ یہ بلند مرتبہ اور جلیل القدرامام سے البرام کے ہم زمانہ اور ان سے علمی فیضان حاصل کرنے والے فقیہ مجتبد القدرامام سے البرام کے ہم زمانہ اور ان سے علمی فیضان حاصل کرنے والے فقیہ مجتبد ہیں۔ جس کی نصلیت میں آیات قرآئی اور احادیث نبوی کے مضامین وارد ہیں۔ چنانچہ ملاعلی قاری حنفی علیہ الرحمہ کی تحقیقات کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ملاعلى قارى بحواله امام سيوطى عليه الرحمه لكعت بين:

میں میں الدین عراق ہے فتوی طلب کیا تھا کہ کیاا مام ابوصنیفہ نے کسی صحالی کودیکھا ہے اور کیاان کا شارتا بعین میں ہوتا ہے، یانہیں؟

علی المجموعہ رسانل سبوطی کا ایک آئی کی کا مجموعہ رسانل سبوطی کا ایک رہنے گئی کی صحابہ سے روایت صحت کو نہیں پہنچی ، اور یقینا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ تو جوعلاء صرف صحالی کو و کی لینے سے تابعیت کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کو تابعی مانا ہے جبکہ دوسروں نے نہیں۔

اس طرح یبی سوال امام الحافظ این حجر عسقلانی علیه الرحمه سے بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

"ادرك الإمام ابو حديقة جماعة من الصحابه لأنه وُلِد بالكوفة، سنة فما نين من الهجرة.....الخ (شرح مندام أعم ش 581)

ترجمہ: امام اعظم ابوحنیفہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا ہے کیونکہ ان کی والدت کوفہ میں سنہ 80 ہجری میں ہوئی تھی۔اوراس وقت وہاں درج ذیل صحابہ کرام موجود ہے۔عبداللہ بن ابی اوفی ( مطابئ) ، اور یہ بالا تفاق 80 ہجری کے بعد فوت ہوئے ، بھرہ میں انس بن مالک ( مطابئ) موجود ہے ، ان کا وصال 90 ہجری یا اس کے بعد ہوا تھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب النہ لاب کے بعد ہوا تھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب النہ لاب کا عدم واتھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب النہ لاب کا عدم واتھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب کا عدم واتھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب النہ کی کے بعد ہوا تھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب النہ کے بعد ہوا تھا۔ (دیکھے :تھد ب النہ لاب النہ کو بود

پھر بحوالہ طبقات ابن سعد لکھتے ہیں کہ آپ نے انس بن مالک کو دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک کے من وصال کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 91 کہااور بعض نے 92,93 جبکہ آخری قول 95ھجری کا ہے۔

(ويكي: تاريخ الكبير: 27/2، تهذيب النهذيب: 330/1)

یوں حضرت انس ( نگانگئ) کی وفات کے دفت امام صاحب کی عمر 15 سال بنتی ہے، جبکہ ائمہ صدیث کے لیے راوی کی عمر کم از کم 5 سال مونا کافی اور قابل قبول ہے۔

(ديكي:صحيح بخارى كتاب: العلم باب: متى قصح سماع الصغير)

عالم المسوطى ١١ عا المنظم ١٤ عاد المنظم ١٤ عاد المنظم ١٤ عاد المنظم ١٤٠ عاد المن جبكهام مسلم روايت كي ليصرف معاصرت كوجي كافي سجهة بي-امام قاضي حسين بن على الصيمري الحنفي (م436هه) عليه الرحمه لكصته بين: رأى انس ين مالك سنة خمس وتسعين وسمع منه امام ابوحنیفه نے حضرت اتس بن مالک رضی الله عنه کو 95 هیں دیکھااوران \_ے حدیث کا سان کیا۔(اخبارالی صنیف واصحاب، ص18) امام ميرى عليدالرحمدابي سندس لكصة بين: امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: ہمارے تمام علماء کرام سجدہ سہو کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ بیسلام کے بعد ہے اور اس کے بعد تشہداور پھرسلام ہے۔امام حماد بن سلیمان الکوفی فر ماتے ہیں: انس بن مالک یمی فتوی دیا کرتے تھے۔ قال ابوحنيفة: وسالت أنس ابن مالك فقال: هكذا هو ـ ا مام اعظم فر ماتے ہیں: ہیں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یوچھا تو انہوں نے جواب دیا: بیمسکلمای طرح ہے۔ آ سے اسد بن عمروعن الی حنیفہ عن انس بن مالک رضی الله عند کے طریق سے

لقل كرتے ہيں: امام صاحب سے روایت ہے: الس بن مالك نے فرمایا:

كأنى انظرالى لحية الى قافة كأنها ضرام عرفج

ترجمه: صحويا ميں ابو قحافه (صديق اكبرے والدرضي الله عنها) كي واڑھي كو ديكھ رہا ہوں ، جیسے بھڑ کی لکڑی ہوتی ہے۔ (اینا بس 19)

طبقات الكبرى ميں ابن سعد نے اس روايت ميں امام ابوحنيفداور انس بن مالک کے مابین یذید بن عبدالرحمٰن کا تذکرہ کیا ہے۔ (رقم:10882)

مولا نافقير محرج الله عليه "حداتق المحنفيه" كمقدمه من لكست إن: ا ما م اعظم ابوصنیغه رحمة الله علیه نے ایک رات آمجے ضرت مُلاکم کوخواب میں

عن مدوعة رسال سبوطن ٢٤ المنظن ٢٤ الم و يكها كه نبي كريم مُلَائِمٌ فرمات بين كها سے ابو حنيفہ! آپ كو خدانے ميري سنت زنده کرنے کے لیے بیدا کیا ہے،آپ کوشٹین وعزلت کا قصد ہرگزنہ کریں۔ یہ بشارت یاتے ہی آپ افادت وافاضتِ خلائق اور اجتہاد واستنباط مسائل شرعیہ میں مشغول ہوئے یہاں تک کرآپ کا فرہب نشر آفاق ہوا۔ آپ بیس سے زیادہ صحابہ کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور کئی ایک کو دیکھا اور ان سے حدیث کو بھی ساعت کمیا اس لیے آپ باتی ائمہ ثلاثہ یعنی مالک وشافعی واحمہ بن عنبل ہے اس فضیلت میں منفرد ہوکر آیت "الشابِقُونَ الاؤْلُونَ مَنَ البُهاجِرِينَ والانصار والَّذَينَ اتَّبعوهم بأحسان رضی الله عنهم و رضواعنه'' کے *مصداق ہوئے چٹانچ*را*س کیے قسطلائی*<sup>(۱)</sup> شافعی نے بچے بخاری کی شرح کے باب وجوب الصلوٰۃ فی الدیاب میں زیرِ صدیث 'سَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوة في ثوب واحد، كمام موصوف كوتابعين كےزمرہ ميں ذكركيا ہاور "تعليق المهجد، ميں منقول ہے كه فآوی فیخ الاسلام ابن حجر میں لکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے ایک جماعت صحابہ کو جو کوفیہ میں تھی، پایا کیونکہ وہ کوفہ میں 80ھ میں پیدا ہوئے، پس وہ طبقۂ تا بعین میں سے ب*يل*\_انتهى\_

تاریخ ابن خلکان میں خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد سے منقول ہے اور نیز امام یافعی محدث شافعی کی تاریخ مراُۃ البنان میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ نے انس بن مالکہ کود یکھا انتھی ۔ شامی میں لکھا ہے کہ ابن جم کی کہتے ہیں کہ ذہبی نے جو کہا ہے کہ مالکہ کود یکھا انتھیٰ۔ شامی میں لکھا ہے کہ ابن جم کی کہتے ہیں کہ ذہبی نے جو کہا ہے کہ

<sup>(</sup>۱) یہاں ہے اور نغول مابعد سے صاحب ایں جد العلوم (نواب مدیق حسن خان) کے اس تول کی بخوبی کندیب ثابت ہوتی ہے جو انہوں نے کتاب فذکور کے صفحہ 807 میں لکھا ہے کہ (امام ابوضیفہ نے باتفاق الی صدیث کی اصحاب کو بیس و بکھا) حالا تکہ خطیب بغدادی و قسطلانی و امام یافعی و ابن حجر عسقلانی و دار تعلیٰ اور ابن حجر کو جو انکہ صدیث میں ہے ہیں مسب کے سب امام ابوضیفہ کے حضرت انس کو دیکھنے پر متنق ہیں۔ ااسنہ

البوصنيف نے صغری میں انس بن ما لک کود يکھا ہے، مي اور تحقيق ہے، انتهى پھر دوسرى البوصنيف نے صغری میں انس بن ما لک کود يکھا ہے، مي اور تحقيق ہے، انتهى پھر دوسرى جگد شاى ميں لکھا ہے کہ البوصنيفہ کا حضرتِ انس کود بکھنا اور ایک جماعت اصحاب کوعم کے حساب سے پانا، بيد دونوں ميح ہيں اور ان ميں پھوشک نہيں، انتهى ہے ہم اور جگہ لکھا ہے کہ البوصنيفہ بہر حال تا بعین ميں سے ہيں اور جنہوں نے ان کے تا بعی ہونے کا بھین کیا ہے، ان ميں سے حافظ ذہبی وحافظ مسقلانی وغیرہ ہیں اور عسقلانی نے کہا کہ تحقیق ابوصنیفہ نے ایک جماعت صحابہ کو جو کوفہ ہیں تھی، بعد اپنی ولا دت کے جو 80 ھیں واقعی ہوئی، پایا اور بیات انمیہ امصار میں سے جوابو صفیفہ کے ہم عصر سے بینی واقعی ہوئی، پایا اور بیات انمیہ امصار میں سے جوابو صفیفہ کے ہم عصر سے بینی اور ان جو مدینہ مورہ میں اور ان جو مدینہ مورہ میں اور ان جو مدینہ مورہ میں اور انہ میں اور انہ میں اور حالہ کی دھم میں سے جوابو تو کی میں مواجمت کی، پس قول میں اور انہ میں اور انہ کہ دھم میں سے میں اور انہ کی انتقاف نہ ہو کہ اللہ بن مہارک کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ نے صحابہ کو دیکھا اور تا بھین سے فتو کی میں مزاحمت کی، پس قول آپ کا استقاد واقو کی ہے جب تک کہ عمر اور زیانے کا اختلاف نہ ہو کہ المی تصمیح علامہ فاسم انہیں۔

شیخ محرطا ہر نے ' نانمہ مجمع البعاد ' ہیں اکھا ہے کہ دار قطنی محدث کہتے ہیں کہ ابوطنیفہ نے کسی اصحاب سے طاقات نہیں کی لیکن حضرت انس کواپٹی آ تکھوں سے دیکھا ہے اور ان سے پچونہیں سنا ، انتہیں۔قسطانی محدث شافعی نے شرح محج بخاری کے باب ' میں لعدید الوضوء ' میں اکھا ہے کہ ابن افی کا نام عبداللہ بن الی اوفی کہ باب ' میں لعدید الوضوء ' میں اکھا ہے کہ ابن افی کا نام عبداللہ بن الی اوفی ہے ، بہی کو نے میں مب صحابیوں سے پیچے 87ھ میں فوت ہوئے اور پہلے اس سے کہ آپ کو ابوضیفہ نے دیکھا ، آپ نام نام کا ہو گئے تھے انتہی ۔ ملاعلی قاری نے ' مسرح معلم کہ آپ کا بینا ہو گئے تھے انتہی ۔ ملاعلی قاری نے ' مسرح معلم اللہ علی میں اس قول ' وھو من لقی الصحابی ھلما معلم اللہ علی اللہ علی میں اس قول ' وھو من لقی الصحابی ھلما موالم معلم اللہ علی میں کہا ہے کہ اکثر علی مکا ای پرعمل ہے اور محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے محتقیق آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم نے محافی اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں آ میں اس تو تا بین اور تا بعی کی طرف اشارہ کر کے قرمایا ہے تھیں اس تو تا بین اور تا بعی کی طرف اشارہ کی کو تا کہ دو تا بھی کی کا کو تا میں کے تھی اس کی تعربی کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو

ابن جرکی محدث شافعی نے "قلاقد العقبان فی مناقب النعمان" میں لکھا ہے کہ ابومنیفہ نے صحابہ میں سے چار اصحاب کو بعض نے کہا اس سے کم اور بعض کے نزد یک ان سے زیادہ کو پایا جن میں سے ایک انس بن ما لک، دوم عبداللہ بن ابی اوئی ، سوم بہل بن سعد، چہارم ابوالطفیل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کے انہوں نے کی کوئیس دیکھالیکن ان کا زمانہ پایا ہے گرمیح قول اول ہے انتھی۔ ابن جرکا قول اول کو میح قرار دیکھالیکن ان کا زمانہ پایا ہے گرمیح قول اول ہے انتھی۔ ابن جرکا قول اول کو میح قرار دیکھالیکن ان کا زمانہ پایا ہے گرمیح قول اول ہے انتھی ہے۔ ابن جرکا قول اول کو میح قرار دیکھالیکن ان کا خالف عقل فیاں ہے کیونکہ امام موصوف کا باعتبار من کے فقط چار اصحاب کے زمانے کو پانے کی کیا خصوصیت رکھتا ہے حالانکہ آپ کی ولا دت کے وقت اور اس کے بعد علاوہ اصحاب متذکر کہ بالا کے صحابہ کی ایک جماعت کی برس تک زندہ اور اس کے بعد علاوہ اصحاب متذکر کہ بالا کے صحابہ کی ایک جماعت کی برس تک زندہ متبور صحابی کا بی جماعت کی برس تک زندہ متبور صحابی کا بی جماعت کی برس تک زندہ متبور محابی کا بی مقدام بن معدیکر ہے مشہور صحابی 88 ھیں اور عبداللہ بن بر 88 ھیا 88 ھیں اور عبداللہ بن صنیف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن عبد انسان کی میں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن جن عرف انصاری یا 88 ھیں اور عبد بن عبد انسان کی میں اور عبد بن عبد انسان کی میں اور عبد بن عبد کو میں اور عبد بن عبد کی ایک میں دور عبد انسان کی میں دور عبد انسان کی میں دور عبد بن عبد کو دی میں دور عبد انسان کی کو دور عبد انسان کی میں دور عبد کی بی دور عبد کی بی کی کو دور کو دور عبد کی دور کو دور کی کو دور کو کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو دور کو کو دور کی کو دور کو دور کو کو دور کو دور کو کو دور کو کو کو دور کو کو کو دور کو کو کو دور کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ابوا مامہ 100 ه يس سائب بن يزيد الكندى 91 ه ياس سے بہلے، طارق بن شہاب بكل كوفى 82 ه يا الله يا 100 ه يس سائب بن يزيد الكندى 91 ه يا الله سے بہلے، طارق بن شہاب بكل كوفى 82 ه يا 88 ميں عبد الله بن الحارث بن نوفل ابو هم وقع ميں ، عبد الله بن الحارث بن نوفل ابو هم وقع ميں ، عبد الله بن حويرث 94 ه ميں ، مجمود ابو هم وقع ميں ، مالك بن حويرث 94 ه ميں ، مجمود بن البيد 96 ه ميں ، مالك بن اوس 92 ه ميں ، واثله بن استع 85 ه ميں قوت ہوئے . النهذيب)

اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس صورت میں امام ابوطنیفہ نے اپنی عمر میں پچین جے کیے ہوں جیسا کہ درالخار میں لکھاہے جن میں سے آپ نے کم از کم پندرہ ج حضرت ابوالطفیل صحابی متوفی 110ھ کے زمانہ میں ، جو مکہ معظمہ میں مقیم ہتھے ، کئے اور پندرہ بارکوفہ سے مکہ میں آئے ہتو پھر آپ نے ایک دفعہ می حصرت ابواطفیل سے ملا قات ندکی ہو عقل سلیم اس کو بھی باورند کرے گی خصوصاً اس صورت میں جبکہ وجود صحالي كا ايك عزيز ترين بات بهواورلوگ حسب ارشادِ مخبر صادق "طوبي لهن داني ولین رأی من را بی "کے تا بعی ہونے کی ایک نعمت عظلی اور سعادت وارین سمجھ کر اطراف واكناف عالم سے بالرأس والعین صحابہ کی خدمت بابر كت میں مشرف ہوتے ہوں ، اور امام ابوحنیفہ باوجود کیہ پندرہ سال میں پندرہ دفعہ مکہ معظمہ میں جے کیے لیے آئے ہوں، یابیر کہ بیٹھت عظمیٰ مینی وجو دِعمر و بن حریث اور عبداللہ بن ابی او فی وغیرہ کا یا نج سال تک خود انبیں کے شہر میں موجودر ہا ہواور آب ایس بے اعتنائی کریں کہ اس عرصه میں ایک دفعہ میں مجی ان کی خدمت میں مشرف ندموں یا آپ کے والد ماجد ہی آپ کوان کی خدمت میں لے جا کرمشرف نہ کرائیں حالانکہ علاوہ نعمت تا بعی حاصل ہونے کے قرن اول ہے آج تک لوگوں کا دستور ہے کہ اپنی اولا دکو واسطے وعائے برکت کے صلحاء کے پاس ضرور لے جایا کرتے ہیں جیسا کدامام کے والدِ ماجد ثابت کو ان كا باب واسطے دعائے بركت كے حضرت على كى خدمت ميں لے عميا تھا، يس ان

عن المسوطى المجاوعة حالات میں امام کی رویت صحابہ اور تا بعیت کامتکر بجز حاسد خاسر اورمتعصب جاہل کے اور کوئی نہیں ہوسکتالیکن بیامر کہ آیا امام ابوحنیفہ نے صحابہ سے روایت کی ہے یا نہیں اس میں علاء کا ضرور انتقلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام کی رویت صحابہ تو ثابت بے لیکن بسبب صغری کے آپ نے اصحاب سے روایت نہیں کی اور بعض کا میر قول ہے کہروایت ورویت دونوں تابت ہیں اور یہی عندالتحقیق متحقق ہے چنانچہ ابومحمہ بن احمر عینی نے "عمدة القاری "شرح سیح البخاری کے باب من لھر پر الوضوء میں لکھا ہے کہ ابن الی اوفی کا نام عبداللہ ہے اور یمی ہیں جو کوفہ میں سب اصحاب سے چھے 87ھ میں فوت ہوئے اور مینجملہ ان اصحاب میں سے ہیں جن کوامام ابوصیفہ نے دیکھا اور ان سے روایت کی اور قول منکر متعصب کی طرف ہرگز خیال نہ کرنا جاہے اس وقت عمر ابوطنیفہ کی سات سال کی تھی انتھی۔ شامی میں ابن حجر کلی شافعی ہے منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفی سے امام نے بیرحدیث متواتر من دبی مسجل اولو كمفحص قطأة بنى له بيتا في الجنة روايت كى بـــــانتهى!

امام خوارزی نے مندامام بیل کھا ہے کہ علاء اس بات پر شفق ہیں کہ امام نے اصحاب رسول اللہ سے روایت کی لیکن ان کے عدویش اختلاف ہے ، بعضول نے کہا کہ چھ مرداور ایک عورت سے روایت کی اور بعض نے کہا کہ پانچ مرداور ایک عورت سے اور بعضوں کا قول ہے کہ سمات مرداور ایک عورت سے روایت کی سو پہلے قول پر سے اور بعضوں کا قول ہے کہ سمات مرداور ایک عورت سے روایت کی سو پہلے قول پر انس بن مالک اور عبداللہ بن اثبی اور عبداللہ بن اثبی اور وائلہ بن اسقع اور عائشہ بنت مجر ہیں اور دوسر سے عبداللہ اور عبداللہ بن الی اور وائلہ بن اسقع اور عائشہ بنت مجر ہیں اور دوسر سے قول پر معقل بن بیار زائد ہیں او تول شانی پر جابر اور معقل داخل نہیں ہیں اور ابو الطفیل ہرا کے قول میں فرکور ہیں ، انتھی۔

ملاعلى قارى نے "طبقات الحنفيه" ميں لكھا ہے كدا مام ابوطنيف كالبحض صحابكو

المجموعة رسانل سيوطئ المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحروات كل مجموعة رسانل سيوطئ المحروات كل مع بي كدانهول عصابه سي روايت كل بي يانبيل ليكن معتبريه به كدروايت كل بي چنانچه بهم في الل بات كو "مند الانام شرح مسند الامام" ميل بخولي تابت كيا بهل وه تابعين اعلام ميل سي بيل جيسا كه علائد الامام الموسية في الل بات كي تصريح كي بها انتهى ورالخار ميل لكها به كرختي بي بات محمية المفتى بيات محمية المفتى بيات محمية المفتى كيا بات محمية المفتى كيات محمين في منا جيسا كدمنية المفتى كيات محمين في منا محمين في محمين في منا محمين في محمين في منا محمين في محمين في منا محمين في محمين في

طحطاوي ميں لکھا ہے كہ سيوطى نے "تبييض الصحيفه في مناقب ابي حنيفه" میں کہا کہ امام ابومعشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری مقری شافعی نے امام ابوصنیفہ کی روایت میں جارصحابیوں سے ایک جزء تالیف کی انتہی۔شامی میں لکھا ہے کہ بعض فضلاء نے کہا ہے کہ تحقیق علامہ طاش کبری بہت ی روایات صححدالی لایا ہے جن سے امام کا ساع حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے اور شبت نافی پرمقدم ہے انتهى وفيخ عبدالحق والوى نے شرح سغر السعادة ميں لكھا ہے كهمساحب جامع الاصول نے کہا ہے کہ ابوصنیفہ کے اصحاب سے ملاقات وروایت ارباب نقل کے نزویک ثابت نہیں اور ابوطنیفہ کے اصحاب کہتے ہیں کہ ابوطنیفہ نے چند اصحاب کو پایا اور ان سے روایت کی النے میں کہتا ہوں کہ واقع میں بیات عقل سے بہت بعید ہے کہ امام کے ز مانے میں اصحاب رسول اللدموجود جون اور آب ان کی ملاقات کا قصد نہ کریں حالانكه اصحاب كاموجود جونا اورامام كا ان شهرون مين جانا جهال اصحاب ينعي ثابت ہے اور امام کی زندگی ہے 20 سال کی مدت اصحاب کے زمانے میں گزری کیونکہ سو برس کے آخر تک وجود صحابہ کا ثابت ہے، اس اصحاب ابوصنیفہ کا قول حق ہے جو کہتے بي كرامام في ايك بماعت محابركو يا يا انتهى - "خاية الاوطار شوح در المعمار" میں لکھا ہے کہ روایت اور درایت کی راہ سے حق بجانب حنفیہ ہے کیونکہ حنفیہ ملاقات

عن مبدوعند سلامدوطی التحقیق ا

پس امام کا تا بھی ہونا با عتبار زمانہ کے بالا تفاق ثابت ہے اور باعتبار الملاقات اور روایت کے عندائتین انتہیں۔ شامی میں لکھا ہے کہ امام ابوضیفہ حدیث میں امام سے کوئکہ آپ نے حدیث کو چار ہزار شیخ اکمہ تابعین وغیرہ سے اخذ کیا ہے ای لیے آپ کو ذہبی وغیرہ نے حدیث کو چار ہزار شیخ اکمہ تابعین وغیرہ سے اخذ کیا ہے ای لیے آپ کو ذہبی وغیرہ نے طبقہ حفاظ محدثین میں ذکر کیا انتہا ہی۔ ابن جمر نے "خبرات العصان" میں لکھا ہے کہ خطیب اسرائیل بن بوسف روایت کرتے ہیں کہ ابوضیفہ نعمان اجھے آدمی منطوق ومفہوم کا اعلم نہ تھا۔ امام بوسف کہتے ہیں کہ میں نقابت ہے اور ابن کے منطوق ومفہوم کا اعلم نہ تھا۔ امام بوسف کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص امام ابوضیفہ سے نس حدیث کا اعلم نہیں دیکھا اور نیز بیفر ماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص مدیث کی آفسیر میں امام ابوضیفہ سے اعلم نہیں دیکھا النہ ہی۔

ابن جرنے قلائد میں لکھا ہے اکمش محدث نے ابوطنیفہ سے پجھ مسائل ہو جھے،
آپ نے احادیث سے ان کو جواب دیا، اس پر اکمش نے کہا کہ اے گروہ فقہاء تم
طبیب ہوادر ہم عطار ہیں یعنی صرف رادیوں کے نام اور الفاظ بہچانے ہیں اور تم ان
کے معنے جانے ہوائن ہی۔ شخ عبدالحق محدث نے شرح سفر المسعادت میں لکھا ہے
کہ علاء کہتے ہیں کہ اہم ابوطنیفہ کے پاس کی ایک صندوق سے جن میں انہوں نے
اپنی احادیث مسموعہ کو بند کیا تھا اور کہتے ہیں کہ آپ کے مشائخ جن سے آپ نے
صدیث کوساعت کیا، ہجرصحابہ کے تین سوتا بعین سے اور جنہوں نے آپ سے آپ ک
مسند کوروایت کیا، ان کی تعداد پانسو کی ہے اور کل استاد آپ کے علم میں چار ہزار آدی

مندخوارزي مي لكهاب كماخطب الخطباء خوارزم صدر الائمه ابوالمويدموفق بن احد مكى الى حفص عمر بن امام الى الحسن على زنيرى اسينه والدست روايت كرتے ہيں ك ا یک د فعدامام ابوحنیفداور امام شافعی کے اصحاب میں دربارہ فضیلت تنازع بریا ہوااور مرايك مخص اين اينام كي تعريف كرف لكاراس اثناء من ابوعبدالله بن الي حفص كبيرنے جو تجمله امام ائمه حدیث اصحاب امام شافعی کے بیں ، فرمایا كه امام شافعی اور امام ابوصنیفہ کے مشائخ کا شار کرو، جن کے زیادہ ہوں سے وہی افضل ہوگا، پس شار كرنے پرامام شافعى كے اى (80) اور امام ابوطنيفه كے جار ہزار مشائخ نكلے۔ ابن الى اويس كہتے ہيں كہ ميں نے رئيج بن يونس سے سنا ہے كرآ ب فرماتے متھے كدا يك وفعدامام ابوحنیفدامیر المونین ابوجعفر کے پاس محصے، اس وقت اس کے پاس عیسی بن موی عباس بیٹا ہوا تھا بھی نے منصور سے کہا کہ اے امیر المونین بیر (یعنی ابوطنیفہ) اس وقت دنیا کے عالم ہیں۔اس پرمنصور نے کہا کہ اے نعمان تم نے کس سے علم پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ امیحاب حضرت عمر بن خطاب سے جوحضرت عمر سے روایت كرتے ہيں اور اصحاب حفزت على سے جو حفزت على سے روایت كرتے ہيں اور اصحاب عبداللد بن مسعوداوراصحاب عبدالله بن عماس سے جواسیے اسیے صاحب سے روایت کرتے ہیں، اس پرمنصور نے کہا کہ آب نے بے تنگ نفس کے واسطے خوب مضبوط کام کیاہے۔

نافع الكبير مي لكما ب كدامام الوحنيف سے عبداللد بن مبارك وعبدالله بن يزيد

<sup>(</sup>۱) یہاں سے صاحب العماف النبلاء کے اس احمر اس کی بخو بی روید ہوتی ہے جوسٹی 424 پر تکھا ہے کہ وا کی کرنے اندک مشارکے و سے چہار ہزار کس میر سند مختاج سند است انعهی علاوہ اس کے بکوخنی ہی تیں سند کہتے کہ امام ابوصنی نے کہ اس قدر مشارکے ہے گھے مانع وہ بی وابن جر دفیرہ آئمہ شافعیدان کے چار ہزار مشارکے کی شہادت و سعد ہے جی 12 مند

مجدوعه رسانا مسوطه المحروق ال

مندخوارزي مين لكهاب كدامام بخاري لكصة بين كدامام ابوصنيفه يعادبن العوام وبيثم دوكيع بن الجراح ومسلم بن خالد وابومعا دييضرير نے روايت كى ہےا ور نيز عبدالله بن مبارك ويزيد بن مارون وعبدالعزيز بن ابي رواد وعبدالحميد بن ابي رواد و سفیان بن عیبینہ وفضیل بن عیاض و داؤ و طائی و ابن جریج وعبداللہ بن مقرئی نے آپ سے نوسوا حادیث روایت کی ہیں اور سفیان توری اور ابن لی لیکی وابن شرمہ نے ایک ایک حدیث روایت کی اورمسعر بن کدام واستعیل بن خالد وشریک بن عبدالله اور تمز ه بن صبیب مقرئی نے بھی بہت احادیث آپ سے روایت کیں اور عاصم بن الی النجود امام القراء جوشیخ امام ابوعنیفہ ہیں ، اکثر مسائل آب سے بوجھتے اور آپ کے قول برمل كرتے اور كہتے اے ابوصيفہ! تم كوخدا نيك جزادے، ہم نے آپ كوچھوٹی عمر ميں ديا اور بزي عمر ميل آب سے ليا اور خطيب خطياء خوارزم صدر الائمه ايوالمؤيدموفق بن احمه تحل نے مناقب امام ابوصنیفہ میں لکھا ہے کہ مشائخ اسلام میں سے جومختلف اطراف و اکناف میں رہتے تھے سمات سومشار کے نے آب سے روایت کی ہے۔ انتہی۔ "عقود الجواهر المنيفه" مين لكها ب كرجم بن حسين موسلي محدث في ابني كتاب ضعفا كے اخير ميں لكھا ہے كہ يكئى بن معين نے كہا كہ وكتے بن جراح امام ابوصنيف كنهب پرفتوى دياكرتے تصادرامام كى تمام حديثوں كويادر كھتے تھے اور

انہوں نے بہت ی حدیثیں ان سے تحصیں۔ایک دفعہ بیٹی بن معین سے یوچھا گیا کہ امام ابوصنیفہ حدیث کی روایت میں کیے ہیں؟ فرمایا صدوق ہیں۔ایک دفعہ پھران سے یو چھا گیا کہ آپ کوابوصنیفہ وشافعی وابو پوسف میں سے کون دوست تر ہے؟ فرمایا کہ میں شانعی کی حدیث پیندنہیں کرتا اور ابوصنیفہ ہے ایک گروہ صالحین نے حدیث كى روايت كى اورايو يوسف اگرچەمىدوق بين مگريين ان سےروايت جائزنبين ديھا يتعليل المحبرين بحواله تذكرة الحفاظ ذهبي الكهاب كهام ابوهنيفه سيوكي ويزيدبن ہارون وسعد بن الصلت وابوعاصم وعبدالرزاق وعبیداللّٰد بن مویٰ دبشر کشیرنے روایت کی اور احمد بن محمد بن قاسم نے بھی بن معین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ کے حق میں لاہائس به ولمدیکی متھیافر مایا اور بیالفاظ توثیق ہے ہے اور خیرات الحسان میں ابوعمر پوسف بن عبدالبر مالکی ہے منقول ہے کہ جن لوگوں نے امام ا بوصنیفہ سے احادیث روایت کیں اور ان کی توثیق کی وہ بہت زائد ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان پرطعن کیااورامام علی بن مدین نے جوا کابرمحد ثین سے امام بخاری کے سیخ ہیں ، کہا کہ ابوحنیفہ سے تو ری وابن مبارک دحماد بن زید دہشام ووکیع وعباد بن عوام اورجعفر بن عون نے روایت کی اور وہ ثقه لایاس به بیں اور شعبدان کے حق میں خوش عقيره يتع المتهى-

حافظ ابن عبد البرماكي عليه الرحمه لكصة بين:

عبدالله بن مبارک سے کہا گیا، فلال فخض امام ابوصنیفہ (رضی اللہ عنه) کی بدگوئی کرتا ہے، توعبداللہ بن مبارک نے ابن الرقیات کا بیشعر پڑھ دیا:

حسدوك ان داوك فضل الله عما فضلت به العجهاء ترجه: تجه براس ليحد كرت بين كه خدائ تجمينيون سے نفسيات بخش به را الاسودود كى كاريشع بحى بركل ہے:

عاد مبدوعنرسانل سوطئ المائية والمائية و

حسلوا الفتی اذلع ینا لواسعیه فالناس اعداء له و خصومه رجر: حدی راه سے آدمی کے دمن بن جاتے ہیں، جب عمل میں اس کے برابری نہیں کر سکتے۔

ابوعر کہتے ہیں: صحابہ وتابعین کے بعد ائمہ اسلام: ابو صنیفہ ، مالک اور شافعی کے فضائل ایسے ہیں کہ خدا جسے ان کی سیرت کے مطالعہ اور اقتداء کی توفیق بخشے یقینا وہ خوش نصیب ہے۔

سفیان توری فرماتے ہیں'' جب صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت الہٰی نازل ہوتی رہتی ہے۔''

ابوداؤرسلیمان بن اشعث جستانی نے کہا'' خداکی رحمت ہوابوطنیفہ پروہ امام تھے۔ خداکی رحمت ہو مالک پر، وہ امام تھے۔ خداکی رحمت ہوشانعی پر، وہ امام تھے۔'(۱)

شان امام اعظم بدزبان ائمداُمت خطیب نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ سی نے امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ آپ نے امام ابوحنیفہ کوئیلہ کو دیکھا ہے فرمایا ہاں ان کو میں نے ایبا پایا کہ اگرتم سے اس ستون کو مونے کا فرماتے تو اس کو دلیل سے ثابت فرما و ۔ جہ۔

دوسری روایت میں ہے کہ کسی نے امام مالک سے ایک جماعت کے متعلق سوال کیا آپ نے اس کوجواب دیا اور ان لوگوں کے متعلق اپنے خیالات ظاہر فرمائے اس محض نے کہا کہ امام ابو صنیفہ کو کیسا خیال کرتے ہیں فرمایا سبحان اللہ ان حبیبا شخص

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم مترجم ، اين عبد البرائدي ص: 247,248

المجموعة رسانل مسوطين المجاز المحروة المستون كوسون كا كتبة توعقلي دليل سے ابنى بات كو مسل نے كوئى نه پايا بخدا اگروه اس ستون كوسون كا كتبة توعقلى دليل سے ابنى بات كو صحيح فرماد ہے ۔ ابن مبارك نے كہاا مام ابو صنيف امام مالك كے پاس تشریف لے گئے توان كى بہت قدركى اور آپ كر تشریف لے آنے كے بعد فرما یا تم لوگ جانے ہو یہ كون ہیں ۔ حاضرین نے كہا نہيں فرما یا یہ ابو صنیف نعمان ہیں اگر اس ستون كوسون كا فرماتے تو ان كے كہنے كے مطابق سونے كا ثابت ہوتا ان كى طبیعت كے موافق فقہ فرماتے تو ان كے كہنے كے مطابق سونے كا ثابت ہوتا ان كى طبیعت كے موافق فقہ ہے۔ فقہ میں ان پر كوئى مشقت نہيں۔

اس کے بعد توری آئے تو امام ابوصنیفہ سے کم رتبہ پر اُن کو بھایا جب واپس
ہوئے تو ان کے فقہ اور ورع کا تذکرہ کیا اور امام شافتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص
چاہ کہ فقہ میں کمال حاصل کرے وہ ابوصنیفہ کا عیال ہے۔ امام ابوصنیفہ ان لوگوں
سے ہیں کہ فقہ کو ان کے موافق کر دیا گیا ہے بیروایت حرملہ کی ہے امام شافتی رضی اللہ
عنہ سے اور رہتے نے امام شافعی سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا لوگ فقہ میں اولا وابوصنیفہ
ہیں میں کسی کو ان سے نیادہ فقیرہ نہیں جا نتا ہوں میں کسی شخص سے نہیں ملا جو اُن سے
زیادہ فقیرہ ہوان سے بی بھی روایت ہے کہ جس شخص نے آپ کی کہا ہوں کا مطالعہ نہیں
کیانہ وہ فقیرہ ہواندا سے علم میں تجربہ حاصل ہوا۔

ابن عینہ نے کہا کہ میری آنکھوں نے اُن جیسانہیں دیکھا اُن سے یہ بھی مردی ہے کہ جوفق علم مغازی چاہے تو مدینہ جائے۔ مناسک کے لیے مکہ جائے فقد کا قصد ہوتو کوفہ جائے اور تلافہ ہا ما ابوحنیفہ کی حجبت میں رہے۔ ابن مبارک موفیقہ نے کہا کہ آپ افقہ الناس تھے میں نے کسی کوامام ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ نہ پایا وہ ایک نشانی تھے۔ کسی نے کہا خیر میں یا شرمیں، کہا چیپ رہ اے فقص شرمیں غائیت اور خیر میں آئر ماتے ہیں اگر رائے کی ضرورت ہوتو امام مالک ، سفیان میں آب بوحنیفہ کے تیز فرماتے ہیں اگر رائے کی ضرورت ہوتو امام مالک ، سفیان اور صاحبان ابوحنیفہ کی رائے ہیں اور بیسب فقہا ہمیں سب سے اجھے تیز طبع ، باریک

على المنتاب سے زیادہ تو طرزن ہیں۔

انہیں سے روایت ہے کہ ایک دن لوگوں کو حدیث لکھوا رہے ہتھے کہ فر مایا حد فی النعمان بن ثابت سمسی نے کہا کون نعمان فرمایا ایو صنیفہ کم مخز ہیں تو بعض لوگ لکھنے سے رک محکے تھوڑی دیر ابن مبارک خاموش رہے پھر فر مایا: اے لوگو! تم ائمہ کے ساتھ کس قدر بے ادب اور ان سے کس قدر جاہل ہوتم کوعلم وعلماء سے واقفیت نہیں کوئی شخص امام ابوصنیفہ ہے بڑھ کر قابل اتباع نہیں وہ امام متنی پر ہیز گار عالم اور فقيه يتضام كوابيا كهولت تف كسى في اليام وذكاء يهادا صح بيان ندكيا كالموسم کھائی کہ ایک مہینہ تک ان لوگوں سے حدیث نہ بیان کریں گے۔ سی سخص نے سفیان توری سے کہا کہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے آرہا ہوں فرمایات ہے کہم روئے زمین میں سب سے زیادہ فقیمہ کے پاس سے آرہے ہو پھر فرمایا کہ جو خص امام ابوصنیفہ کا خلاف کرے اس کو جاہیے کہ امام صاحب سے بلند مرتبه، بالاقدر ہوادرابیا ہونا دشوار ہے جب بید دونوں جج کو تھے تو امام ابوصنیفہ کو آ کے ر کھتے اور خود برابر بیچھے جلتے تھے اور جب کوئی حفس دونوں سے مجھے پوچھتا تو بہ جواب نددية بكدامام صاحب بى جواب دية.

سفیان وری کے مرہانے میں کتاب الرئن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رکھی ہوئی تھی کئی نے کہا کیا آب ان کی کتاب دیکھتے ہیں فرمایا بیر میرے دل میں ہے کہ کاش میرے پاس ان کی سب کتابیں ہوتیں جنہیں میں دیکھا کرتا توعلم کی شرح میں کوئی بات رہ نہیں جاتی لیکن تم انصاف نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ امام صاحب کے تمج سفیان توری ہیں۔ سفیان توری نے ایک دن ابن مبارک سے امام صاحب کی تعریف بیان کی فرمایا کہ وہ ایسے لم پرسوار ایک دن ابن مبارک سے امام صاحب کی تعریف بیان کی فرمایا کہ وہ ایسے لم پرسوار موتے ہیں کہ جو برجھی کی انی سے زیادہ تیز ہے خدا کی قسم وہ غایت درجہ کے لینے ہوتے ہیں کہ جو برجھی کی انی سے زیادہ تیز ہے خدا کی قسم وہ غایت درجہ کے لینے

عاد مجموعة رسائل سبوطئ المائية والے محارم سے بہت رکنے والے اپنے شہر والوں کا بہت اتباع کرنے والے ہیں سوائے سی حدیث کے دوسری فتم کی حدیث لینا طلال نہیں جانے۔ حدیث کے ناسخ ومنسوخ كوخوب بهجيانة يتصاحاديث ثقات كوطلب كرتے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك تعل كوليت اتباع حق ميس جس امر يرعلماء كوف كومتفق يات اس كوقبول فرمات اور دین بناتے ہے ایک قوم نے آپ کی شیخ کی تو اُن سے ہم سکوت کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی مغفرت جاہتے ہیں۔ امام اوز اعی نے ابن مبارک ے یو چھا بیکون مبتدع ہے جو کوفہ میں ظاہر ہوا ہے جس کی کنیت ابوحنیفہ ہے تو ابن مبارک نے امام صاحب کے مشکل مسکوں سے چندمسکے دکھائے امام اوز اعی نے ان مسئلوں کونعمان بن ثابت کی طرف منسوب دیکھا۔ بوسلے بیکون شخص ہیں۔کہاایک فیخ ہیں جن سے میں عراق میں ملاہوں بولے بیہ بہت تیز طبع مشارکنج ہیں جاؤ اوران سے بہت سالکھلوانہوں نے کہا یمی ابوصنیفہ ہیں جن سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ پھرجب امام اوزای مکدمعظمہ میں امام صاحب سے ملے تو انہیں مسئلوں میں مفتکو کی توجس قدرابن مبارک نے امام صاحب سے سیکھاتھا اس سے بہت زیادہ واضح کر کے بیان فر ما یا جب دونوں جدا ہوئے تو امام اوز اگل نے این مبارک سے فر مایا: کہ میں امام صاحب کے کثرت علم و کمال عقل پر غبطہ کرتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے۔ میں تھلی خلطی پر تھا میں ان کو الزام دیتا تھا حالا تکدوہ بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ابن جرتے سے کسی نے آپ کے علم ہشدت ورع ، دین اور علم کی حفاظت کا تذکرہ كيار فرمايا كدريخص علم ميس بزے دتبه كا بوكاران كے سامنے امام صاحب كا ايك دن ذكر ہوا فرمایا چپ رہو وہ ضرور بڑے فقیمہ ہیں وہ ضرور بڑے فقیمہ ہیں وہ ضرور بزے نقیمہ ہیں۔امام احمد کہتے ہیں کہ امام صاحب اہل ورع وز ہدوا یثار آخرت میں ایسے رتبہ کے ہیں جن کوکوئی نہیں چہنے سکتا منصور نے قاضی بنانا جاہا جس سے آپ

ٷ[مجموعةرسائل سيوطئ ٢] ﴿ وَيَعْتَوْ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل نے انکار کیا فرمایا اس پراس نے کوڑوں سے مارا جب بھی آپ نے قبول نہ کیا۔ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ۔ یزید بن ہارون ہے کسی نے آپ کی کتابوں کے دیکھنے کے بارے میں سوال کیا۔فر مایا ان کی کتابوں مطالعہ کمیا کرومیں نے کوئی فقیمہ ایسانہیں دیکھا جو ان کی کتاب دیکھنا تا پیند خیال کرتا ہو۔سفیان توری نے ان کی کتاب الرہن حاصل كرنے ميں بہت تدبير كى يہاں تك كفل كرليا يكسى نے ان سے كہا كياامام مالك كى رائے آپ کوامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے زیادہ بیند ہے فرمایا کہ موطا امام ما لک کولکھ لوکہ وہ رجال کی تنقید کرتے ہیں اور فقہ سیامام ابوحنیفہ اور ان کے شاگر دوں کاحق ہے کو یا وہ لوگ ای کے لیے پیدا کیے گئے ہیں خطیب نے بعض ائمہ زہر سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہ کے لیے نمازوں میں دعا کریں۔اس لیے کہ انہوں نے حدیث وفقہ کومحفوظ رکھا۔لوگ اپنے صدوجہالت ہےان کے ق میں کیا چھ بیں سکتے مگر دہ میرے نزدیک بہت اچھے ہیں جس مخص کومنظور ہو کہ ممرابی اور جہالت کی ذلت سے نکلے اور فقہ کی حلاوت یا و ہے تو اس کو جا ہیے کہ امام ابوصنیفہ کی کتابوں کو دیکھے تکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفداعلم اہل زمانہ منصے بھی بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی رائے امام ابوصنیفہ کی رائے ہے بہتر نہ پائی اس لیے فتوؤں میں انہیں کا قول لیتے ہتھے نضر بن همیل کہتے ہیں کہلوگ فقہ سے بےخبراورسوئے تصےامام ابوصنیفہ نے فقہ کا بیان واضح اورخلاصه کرنے ہےان کو جگایا۔مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ جو تحض امام ابوحنیفہ کوایئے اور خدا کے درمیان میں داسطہ بنائے میں امید کرتا ہوں کہا ہے چھے خوف نہیں اور اس نے احتیاط میں کی ندگی کسی نے کہا آپ نے اور لوگوں کی رائے چھوڑ کر کیوں امام ابوصنیفہ کی رائے اختیار کی فرمایا اس کے بیچے ہونے کے سبب سے اس سے بیچے اور بہتر بات لاؤمیں اس سے پھرجا تا ہوں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے مسعر بن کدام

نضیل نے کہاا مام ابوطنیفہ فقیرہ معروف بالفقہ مشہور بالورع واسع المال اپنے پاس رہے والوں پر احسان کرنے میں مشہور نتھے دن رات علم پڑھانے پر بڑے میں مشہور نتھے دن رات علم پڑھانے پر بڑے میر کرنے والوں پر احسان کرنے میں مشہور نتھے دکر حق کرنے والے نتھے کم سخن متھے حکر حق کر میں مسئلہ وہیں چھیرتے متھے مرحق پر حکومت کرنے سے تنظر ہتھے۔

امام ابو بوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام صاحب کے لیے اپنے والدین سے تبل دعا کرتا ہوں اور میں نے امام صاحب کوفر ماتے سنا کہ میں حضرت حماد کے لیے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں امام ابوحنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے فقہ سخا الیے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں امام ابوحنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے فقہ سخا اطلاق قرآن کی وجہ سے زینت دی۔ امام صاحب الکے علماء کے قائم مقام ہے اور روئے زمین پر اپنانظیر ومشیل مجھوڑ ا۔

ا مام اعمش سے ایک سوال ہوافر مایا اس کا جواب اچھی طرح امام ابوصنیفہ دے سے بیں مجھے بقین ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے علم میں برکت دی ہے۔

یکیٰ بن آ دم نے کہا جولوگ ٹان امام اعظم کے ظلاف ہو گئے ہیں اُن کے قل میں آپ کیا ارشاد فر اتے ہیں۔ فر مایا کہ امام صاحب جومسئلے بیان فر ماتے ہیں ان میں آپ کیا ارشاد فر ماتے ہیں۔ فر مایا کہ امام صاحب جومسئلے بیان فر ماتے ہیں ان میں سے حمد میں سے بعضے دہ بجھتے ہیں اور بعض ان کی عقل سے وراہ ہیں اس کیے ان سے حمد

و کیج نے کہا میں نے کسی کوامام صاحب سے بڑھ کرفقیہ اور اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا۔

علامه حافظ يحيى بن عين نے فرمايا كه جار مخص فقيه بيں۔ امام ابوحنيفه ،سفيان ، مالک اور اوزاعی میرے نز دیک قر اُت حمزہ کی قر اُت ہے ادر فقدامام ابوصنیفہ کی فقہ ہے اور لوگوں کا بھی بہی خیال ہے کسی نے آپ سے بوچھا کہ سفیان نے ان سے حدیث روایت کی فرمایا ہاں وہ ثقہ تھے نقداور حدیث میں صدوق تھے اللہ تعالیٰ کے وین پر مامون ہے ابن مبارک نے کہا کہ میں نے حسن بن عمارہ کوامام صاحب کی ركاب چكڑے يہ كہتے و يكھا بخدا ميں نے كسى كوفقہ ميں كلام كرتے ہوئے آپ سے زياده صابروصاحب بلاغت اورحاضر جواب نهيا ياب شبرايخ وقت ميس فقه ميس كلام کرنے والوں کے آپ سردار ہیں جولوگ آپ کے خلاف شان بولتے ہیں وہ صرف حسد سے کہتے ہیں شعبہ کہتے ہیں کہ بخداامام ابوحنیفہ حسن الفہم جیدالحفظ ہتھے یہاں تك كرآب پرلوكول في اس بات كيشنيج كى جس كرآب زياده جائے والے تھے لوكوں سے خداكى معم جلد يائمي محاللد كنز ديك اورامام شعبه كثرت سے دعائے رحم کیا کرتے ہے امام صاحب کے حق میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کسی نے بیمیٰ بن معین سے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ ثقہ ہیں کسی نے ان کوضعیف نہ کہا۔ بیہ ا مام شعبہ ہیں جوان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کریں اور حکم کریں ان کو ابوالوب شختیانی نے ان کی تعریف کی کہوہ صالح ہیں فقیہ ہیں۔ سی نے ابن عون کے نزدیک امام صاحب کی بیر برائی بیان کی کہوہ ایک بات کہتے پھر دوسرے دن اس ے رجوع کر لیتے ہیں فرمایا اگروہ پر میز گارنہ ہوتے تو اپنی تلطی کی مدد کرتے اوراس کی حمایت فرماتے اوز اس پرسے اعتراض دفعہ فرماتے حامد بن پزید کہتے ہیں کہ ہم

المحروب المسوطى المحروب المام الوصنيفة تشريف لا تقوه ال كاطرف متوجه بوجات اورجم لوگ و جب الم الوصنيفة تشريف لات توه وال كاطرف متوجه بوجات اورجم لوگول كوچور دية كه الم الوصنيفه سه دريافت كري توجم ال متوجه بوجات الم صاحب جم سے حديث بيان فرمات - حافظ عبدالعزيز ابن الى رواد فرمات بين جو شخص الم الوصنيفه كودوست ركھ وه تى سے اور جو أن سے عدادت ركھ وه بن سے اور جو أن سے عدادت ركھ وه بن مراب ہے۔

دوسری روایت میں ہے جمارے اور لوگوں کے درمیان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرق کرنے والے ہیں جوشف ان ہے مجبت اور دوئ رکھے تو ہم اس کوئی جانے علیہ اور جوان سے عداوت رکھے وہ بدند ہب ہے۔

ایک اور روایت میں ہے ہمارے اور لوگوں کے درمیان امام صاحب رحمۃ
اللہ علیہ فرق کرنے والے ہیں جو مخف ان سے محبت اور دوئی رکھے تو ہم اس کوئی
جانتے ہیں اور جوان سے عداوت رکھے ہم بھین کرتے ہیں کہ وہ بدمذہب ہے۔
جانتے ہیں اور جوان سے عداوت رکھے ہم بھین کرتے ہیں کہ وہ بدمذہب ہے۔
(الخیرات الحمان (مترجم) 1910 ومطبوع اعتبال ارکی)

الغرض حضرت امام اعظم عليه الرحمه كاتا بعی ہونا طے شدہ اور اتفاقی امر ہے اور
ان كے فضائل و كمالات اور بلندى درجات كى مستندوليل ہے۔
خالق ارض وساء ہميں ائمه سلف كى پيروى اور اطاعت كاشرف عطافر مائے اور
طریق ائمہ جمتہ دین پر ثابت قدم رکھے۔ آبین!

دعاجو! محدشبزادمجدّدی شنی حنق سینی دارالاخلاص لا مور

# ظلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً ... الله علم كاحصول مرمسلمان يرفرض ہے

إِنَّ الْحَمْدِ بِلهِ تَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ أَنْ الْحَمْدِ بِلهِ مَنْ شُرُودِ أَنْ الْحَمْدِ بِلهِ مَنْ يُصْلِلُ فَلَا مَنْ يَهِدِ اللهُ فَلَا مُضِلِّلُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا مَادِى لَهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ يُصُلِّلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللَّهُ وَمُنْ يُصُلِّلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللَّهُ وَمُنْ يُصُلِّلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكُ لَهُ وَآشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبِلُهُ ورسوله .

امّاً بعد!

یہ جزء (رسالہ) مشہور حدیث 'علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے' کے طرق واسناد پر مشمل ہے، مجھے امام محی الدین ابوز کریا نووی رحمتہ اللہ علیہ کے فناوی میں موجود ایک سوال نے اس کی تالیف پر مائل کیا جس میں ان سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا گیا تھا ، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ بیر صدیث ضعیف ہے، اگر چہ اس کامعنی درست ہے۔

ادران کے شاگرد مینی امام حافظ جمال الدین التمزی رحمهٔ الله تعالی کا کہنا

٢: ان له طرقاير تقى بها الى درجة الحسى.

ترجہ: یقینااس کے مختلف طرق ہیں جن کی بنا پر بیتر تی پاکر درجہ مس تک چہنجی ہے۔ لہٰذامیں نے اس کی تلاش کی توجھے اس کے پیچاس طرق تک رسائی حاصل ہوئی۔

1- چنانچه ام این ماجه بطریق انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں:

طُلُبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ العِلْمِ عِنْدَ غَيْرٍ أَهُلِهِ كَهُقَلِّهِ الْحَنَازِيْرِالْحُوْمِ وَالْلَوْلُوَّ وَالنَّحَبَ.

عه المجموعة رسائل سيوطن ٢٤٤٤ عند الهجيدة المحتمدة المحتمدة ال طلب علم ہرمسلمان پرفرض ہے اور نا اہل کوعلم دینے والاسوروں کی گردن میں جواہر ،موتی اورسونے پیہنانے والے کی طرح ہے۔ 2- ابن عسا كرتقل كرتے ہيں: عَنُ انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طَلُبُ العِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسَلَّم (١٥٪ 128/15) ترجمه: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: طلب علم ہرمسلمان پرفرض ہے۔ امام حاکم نے بھی اپنی تاریخ میں انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے اس طرح امام ابو بكرابن العربي نے اپنے "فوائد" میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ای طرح نقل کیا ہے۔ ادم ابن أني أياس في وستماب العلم مين انس بن ما لك رضى الشه عندست اى طرح تقل کیاہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....الخ امام أبواحد الحاكم في "المكنى" مين انس بن ما لك رضى الله عندسه اس طرح نقل کیاہے۔ ات امام حمّام في الييخ وفوائد عبي اور ابن عبد البرن وفضل العلم عبي الغارى كى مندية القل كياب-(١) ابواحد نے انس بن مالک رضی انڈعنہ سے ای روایت کو

<sup>(</sup>۱) (ل)الملل المعاهية: ص73 لاينجوزي (٢٠) كامل ابن عدى (١١41/3) ـ (٥) تهذيب تاريخ دمدن: 278/0

عن مبدوعنرستل مبدوطي المجاهد في المجاهد في

9- امام بيهقي "شعب الايمان" بين اس روايت كوانس بن ما لك رضى التدعند

ے ای طرح لائے ہیں۔

10- امام ابو بكرابن العربي في في "الاربعين" بين السبن ما لك رضى الله عند سه 10- امام ابو بكرابن العربي في في الله عند العربي المرفق المن البرف "فضل العلم" مين تقل كيا المرب في المناسبة المرب في المرب

11- امام ابو بکرابن العربی اور امام اساعیلی نے اپنی "معجم" میں اس طرح انس بن مالک رضی التر عند سے روایت کیا ہے۔

12- امام عقیلی نے بھی ای طرح انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے اور القصاعی نے ''مسند الشبھاب'' میں اسے اس طرح نقل کیا ہے۔

13- امام الحافظ ابن عبدالبررحمة الله عليه في ابن "كتاب العلم" مين الس بن ما كاك رضى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه ال

14- حافظ ابن عبدالبررحمة الله في الله عند مند من مند منه الفاظ ميس روايت كياب:

طلبُ العلم فريضةٌ على كُلُّ مسلمٍ وطَالِبُ العِلمِ يَسْتَغُفِر لَهُ كَلَّ مسلمٍ وطَالِبُ العِلمِ يَسْتَغُفِر لَهُ كَلَّ شَيْمٍ حتى الحيثان في البحر .

ترجمہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے جم چیز بخشش کی دعا کرتی ہے جی کہ مسمندر کی محیلیاں بھی۔

تخريج مديث نبر 12: (الطبعفاء) كتاب الطبعفاء، العقلي:250/4ـ مسند الشهاب، رقم: 175 العلل المصاهية، اين الجوزي\_

تخري مديث نمبر 13: كتاب العلم: 7/1 \_ كالل اين عدى 779/2-1107/3

تخري صديث نبر 14: ما فقابن عبد البري كاب العلم: 8/1

على وسلم الله على والمسلوطين المسلوطين المسلوطين الله على الله والمسلوطين الله على الله على الله على الله عنه الله عنه

طلب العلم فریضة علی كل مُسلم، والله بحب إغاثة اللهفان ترجمه: علم حاصل كرتا برمسلمان پرفرض ب، اور الله فریادی كی فریادری كرنے كو پندفر ما تا ہے۔

17- امام بنيبق نے ابراہيم تخفی رحمة الله سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے انس بن مالک رضی اللہ عند سے سوائے ایک حدیث کے اور پچو ہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ عند من ارشاد فرمایا:

طلب العلم فريضة على كل مُسلم،

ترجد: علم حاصل كرنا برمسلمان برفرض ہے-

اے تمام نے اپنے 'فواند'' میں ،خطیب نے 'کلخیص المنشابه'' میں اور حافظ ابن عبد البرنے روایت کیا ہے۔

18- امام بیبقی حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کافر مان ہے:

أطلبوا العلم ولو بالضين فإن طلب العلم فريضة على كُل مسلم

تخرج مديث نبر 16: جامع بهان العلم: 9/1\_ حلية الاولياء: 323/8\_ تاريخ بغداد: 156/4\_ ابن الجوزي، العلل: 67

تخريخ مديث فبر 17: طعب الإيمان:253/2، رقم:1542\_مغتصر المقاصد الحسنه، ص: 151، رقم: 614\_كتاب العلم: 8/1\_تلخيص المعشابه، رقم: 556\_

عن مبدوعه رسائل مبدوطی آجاد کی اور حافظ این عبد البرنے اللہ اور حافظ این عبد البرنے اللہ کیا ہے۔

19- مافظ ابن عبدالبرنے بھی ایک دوسری روایت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہی متن روایت کیا ہے۔(۱)

20- امام ابوعبدالرحمن الملمى حضرت انس بن ما لك رضى الله عندے النبى الفاظ بيل روايت كرتے ہيں:

طلب العلم قريضة على كل مُسلم،

رّ جمه: علم حاصل كرنا برمسلمان پرفرض ہے۔

21- امام ابن عسا کررجہما اللہ زیاد بن زیاد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:
( ذکورہ بالامتن )

22- خطیب بغدادی نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ دسول الله علیہ وایت کیا، انہوں نے کہا کہ دسول الله علیہ وسلم نے ایسے ہی ارشادفر مایا:

تَرْنَ مديث أبر 18: كتاب العلم: 8/1 تاريخ بفداد: 9/46 دالرحلة في طلب الحديث ك: 3 مديث أبر 18: 2 مدي: 1 مدي: 2 / 3 د كتاب الضعفاء العقيلي 2 / 3 د كامل ابن هدى: 4 / 3 د كتاب الضعفاء العقيلي 2 / 3 د كامل ابن هدى: 4 / 3 د كتاب الضعفاء العقيلي 2 / 3 د كامل ابن هدى: 4 / 3 د كامل ابن هدى: 4 / 3 د كتاب الضعفاء العقيلي 2 / 3 د كامل ابن هدى: 4 / 3 د كتاب الضعفاء العقيلي 2 / 3 د كامل ابن هدى: 4 / 3 د كتاب الضعفاء العقيلي 2 / 3 د كتاب العقيلي 3 3 د كتاب الع

تخريج مديث نمبر 19: ابن عبدالبر ، كتاب العلم: 10/1

(۱) بیمتن بیتوب بن اسحاق مسقلانی از عبیدانشد بن مجد الغریا لی از سفیان بن عیدنداز زبری اوروه انس بن مالک سے اسے روایت کرتے ہیں۔

تخری: اللاکی المصنوعة: 193/1\_لسان المیزان: 304/6\_لیتوب بن اسحال عسقلانی کوام ذہبی فرت دیا اللاکی المصنوعة: 193/1\_لسان المیزان: 304/6\_لیتوب بن اسحال عسمیزان (449/4) میں کذاب کہا ہے۔ اور حافظ ابن جرعسقلائی دحمۃ الله علیہ نے 'اللسان' (304/6) میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہاں میں انکہ حدیث کا اختلاف ہے۔

تخريج مديث نبر 21: تاريخ دمشق: 128/15

تخ ت مديث نبر 22: تاريخ بقداد: 423/11

عَدْ مَجْمُوعَةُ رَسَائِلُ سِيوَطَى الْمَاتِي فَيَ الْمَاتِي فَيْ الْمَاتِي فَيْ الْمَاتِي فَيْ الْمَاتِي فَي الْمُاتِي فَي الْمُاتِي فَي الْمُاتِي فَي الْمُاتِي فَي الْمَاتِي فَي الْمُاتِي فَي الْمُاتِي فِي الْمُلِي فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْتِي فِي الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي مِنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْمِي الْمُنْ فِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

23- خطیب بغدادی ہی نے دومری سند سے بطریق انس بن مالک رضی اللہ عنہ ای طرح روایت کیا ہے۔

24- خطیب بغدادی ہی نے ای طرح ایک اور سندے بی متن روایت کیا ہے۔

25- خطیب بغدادی حضرت امام اعظم ابدهنیفه نعمان بن ثابت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اللہ عنہ کو رہے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے انس بن مالک رضی الله عنہ کو رہے کہتے

ہوئے سنا: (ندکور وبالامتن)

اسے ابن النجار نے قل کیا ہے۔(۱)

26- حافظ ابن عبد البرنے ائس بن مالک رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول

تخريج مديث نمبر 23: تاريخ بغداد:7/386

تخريج مديث نمبر 25: ١٤٥٠,208/4

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کی معنرت الس بن مالک نظافی سے معت کے معنی کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کی معنرت الس بن مالک نظافی سے ماعت کے دریں ہے۔ ( تخریج : تاریخ بغداد: 111/9) مند معند الى معنیفہ من ما ابو معنیفہ رضی اللہ عند نے بیصد بہٹ دری ڈیل سند سے روایت کی ہے:

عن حمادعن الى والل عن عبدالله ابن مسعود

(شرح مندالي منيف من : 76 منع : دارالكتب العلميه بيروت لينان)

ماشيه: (١) سن مداي مؤلف يعن الم جلال الدين سيوطي الثاني عليه الرحمد لكعة إلى:

امام الإمعشر عبد الكريم بن عبد العموط برى مقرى بثانى رحمة الشعطية في ايك رسالة اليف فرمايا بسبس امام الإمعشر عبد الكرم بن عبد العمول عن من امام الوحنية رضى الله عند في من امام الوحنية رضى الله عند من كرام من الله عند ومن الله عند الله عند ومن الله عند ومن الله عند ومن

(۱) سدنانس بن مالک، (۲) سدنامدانند بن جزاز بیدی، (۳) سدناجابر بن مبدالله (۳) سدنامعقل بن بیار، (۵) سدنادالله بن الآشع، (۲) سدتناعا نشه بنت مجرد علایم

مریکه امام اعظم رضی الله عندنے سیدنا الس سے تمن حدیثیں ، سیدنا ابن جز و سے ایک حدیث ، سیدنا (بتیرا محاصل پر) واثلہ ہے دو حدیثیں اسدتا جابرے ایک حدیث اسدتا عبداللہ بن انجی ہے ایک حدیث اور عاکشہ بنت مجروے ایک حدیث دوایت فرمائی ہے اور عبداللہ این افی رضی اللہ عند ہے ہی ایک حدیث روایت فرمائی ہے اور عبداللہ این افی رضی اللہ عند ہے ہی ایک حدیث روایت فرمائی ہے اور بہتری مرویدان طریقوں کے سواجی وارد ہوئی جی گین حزم ہی فرماتے ہیں کہ امام دار قطنی کوش فی ہے ستا ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ عند فی کسی صحافی ہے ما قات نہیں کی ہے البتہ سیدنا اکس رضی اللہ عند کے وجو وگر افی کو ویکھا ، گران سے کوئی روایت نہیں کی ہے اور خطیب فرمات میں کہ سیدنا امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عند کے لیے حضرت انس رضی اللہ عند سے سننے کی نسبت کرنا ہے جو جہیں ہے۔

اور من ایک ایسے فتو ہے پر مطلع ہوا ہوں ، جو کہ شیخ ولی الدین عراقی کی طرف سے تھا ، استفتا و یہ تھا کہ کیا الم م ابومنیفدرسی الله مندف نی کریم ملی الله علیه وسلم کے کسی می بی سے کوئی روایت کی ہے؟ اور کیا اُن کا شارتا بعین میں ہے یائیں؟ انہوں نے اس کا جوجواب دیا، بیتھا کدامام ابوصنیفدرضی اللہ عند کے بارے میں سے تی نبیں ہے کہ انہوں نے کسی محانی سے کوئی روایت لی ہو، اور بانا شہدانہوں نے سیدنا الس بن ما لک رضی الله عند کود یکھا ہے تہذا جن حضرات کے نز دیک تابعی ہوئے کے لیے صرف محالی کی رویت كانى بودائيس تابى كردائة إلى ،اورجن كزو يك يكانى نيس ،ودائيس تابى شارئيس كرتـــــ اور می سوال جب مافظ این جررحمة الله سے در یافت کیا گیا، تو انبول نے جواب و یا کدامام ابوطنیف رضی الله مندنے محاب کرام کی ایک جماعت کو یا یا ہے، کیونکدوہ کد حرمد یس 80 بجری میں پیدا ہوئے منے، وہاں اس ونت محاب میں سے سیدنا حبداللہ بن ابی اوٹی رضی اللہ منہ موجود منے اور یا تفاق ان کا وصال اس کے بعد مواہے اور ای زبانہ جس بھرہ جس سیرنا اٹس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے اور ان کا انقال90 مااس كے بعد بوا باور ابن سعد نے بر ووسند كے ساتھ بيان كيا ہے كدامام ابوطيف نے معرب انس رضی الله عند کودیکما ہے اور ان دونوں محابیوں کے علاوہ مجی بھٹر ت محابر مختلف شہروں على الناك بعدز نده موجود يقد باشبعض علاء في المام المعم رضى الله صندكى محابركرام سهمرويات کے بارے میں رسالے تالیف کیے ہیں لیکن ان کی اسناد ضعف سے خالی ہیں اور بد بات معتمد ہے کہ امام اعظم نے بعض محابد کو یا یا اور ان سے طاقات کی جیسا کہ ذکور ہوا اور این سعد نے "الطبقات" من جو محمد بيان فرمايا أس التابت موتا بكروه طبقة تابعين من س متعديد بات بلاداسلامید کے معصر کی امام کے لیے تابت نہیں ہے، خواہ شام بیں امام اور ای بور، یابعرہ میں امام حمادين مول، يا كوفه على امام ورى مول، يامديندمنوره على المام ما لك مول، يا مكه مرمه على مسلم بن غالدز في مول، يامصر هل المام ليد النسعد عول، والله اللم "!

میکلام مافظ این جررحمة الله کے بیان کا آخری حصرے، ان کی بحث کا خلاصہ بیہ کریہ بات اور اس (جہا ملام) کے سوا واور بھی جو یا تیں ہیں وان کا تھم ہے ہے کہ ان کی استاد ضعیف اور فیر بھی جی یا ، مگر ان میں بطلان نہیں ہے۔ اس وقت ہے امر آسان اور بہل ہو گیا کہ ہم ان کو بیان کر سکیں ، اس لیے کہ ضعیف الاستاد کی روایت جائز ہے اور حسب تصریحات اتمہ ان کا اطلاق و بیان درست ہے۔ اس بنا و پر ان کی ہم ایک ایک صدیت بیان کرتے اور ان پر بحث و کلام کرتے ہیں:

(۱) حفرت ابومعشر رحمة الشرابي تاليف يش فرمات بي كيمي "بالاسناد" بروايت امام ابويوسف،
سيدنا المم ابوطنيف سير معديث بيني بكرامام اعظم فرمات بي كديس كه يس ف انس بن ما لك رضى الله
عند سه سنا هم كدانهول في فرما يا كدرسول الله صلى الله عليه دملم كا فرمان م : طلب العلم
فريطة على كل مسلم (ترجر) "علم (وين) كا عاصل كرنا برمسلمان برفرض ب."

(۲) اور انبی حفزت انس بن ما لک نے فرایا کے حضور سلی الله علیه وسلم کافر مان: الدال علی الخدو کفا علیه (ترجمه) "نیک کی طرف را بنمائی کرنے والا آس کے کرنے والے کے بی ماند ہے۔" (۳) انبی سے بیمی مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الله بیعب اشاقات

اللهفان ( زجمه ) "الله تعالى نمز ده كي دعا كويبند فرما تا ہے۔"

اتوال: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی استادی ایک راوی احمد بن العمات بن المنفس (جو کہ جبارہ بن مفلس نقیہ کے بھائی کا فرزند ہے) جردت واقع ہے، اگر چہ کہا صدیث کامتن والفاظ مشہور ہے، چنا نچہ امام وی رحمۃ اللہ اپنے فقاد ہے جی فرماتے ہیں کہ ' بیصد یہ ضعیف ہے اگر چہاں کے معنی ہے جباری کہ نے جا کہ جہاں کرتے ہیں جس کے معنی ہے ہیں ' ۔ اور حافظ جمال الدین المزی الی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس سے مرجہ ' احسن' کو بید حدیث بینی جاتی ہوں کہ میرے نزویک بید حدیث مرجہ استی اللہ بین کی جب کے کہ کہ کہ اس حدیث کرتا ہوں کہ میرے نزویک بید حدیث مرجب استی اللہ بین کی بیا ہی اس طرق کے ساتھ جاتا ہوں ، اور ان المرق کو جس نے ایک میں حدیث اللہ بین المرق کو جس

مزيد برآن مافظ ابن جرافيتي "النبوات العسان في مناقب الامام ابي حنيفه النعمان" (ص:21) بس الامش الدين وابي اورفيخ الاسلام مافظ ابن جرعسقلاني رحما الله كي حوالے سينقل

کرتے ہیں:

"ام اعظم ابوطنیدر مهااللہ فے اسے بچین علی بار باحضرت الس بن یا لک رضی اللہ مندکی زیارت کی اجبد و دسری روایت علی خود ایام صاحب کا قول ہے کہ علی فی اللہ مندکو بار بادیکھا اور و و سرخ نضاب لگائے ہے جبکہ آپ کی تابعیت اور متعدومی برکرام کی زیارت و طاقات پرتقریباً اکر تاریخ وصدیث کی تحقیقات کا ظامہ بیہ کہ آپ نے تقریباً انکہ تاریخ وصدیث کی تحقیقات کا ظامہ بیہ کہ آپ نے تقریباً انکہ تاریخ وصدیث کی تحقیقات کا ظامہ بیہ کہ آپ نے تقریباً میں متعداقوال و لاوت ہے ہے کے کر 110 میک محاب کرام کا وجود مخلف شہرول اور مما لک علی متعداقوال وروایات سے ثابت ہے۔

اس کی تفصیل ہم ایک تم بیون کر بھے ہیں۔

(ازمتر جم)

"ملم عاصل كرنا برمسلمان برفرض ہے، اور طالب علم كے ليے ہر چيز بخشش كى وعاكرتى ہے ملے ہر چيز بخشش كى دعاكرتى ہے حق كر مسلمان برفرض ہے، اور طالب علم كے ليے ہر چيز بخشش كى دعاكرتى ہے حق كر سمندركى محيلياں بھى۔ (ديكھيے حوالہ نمبر 14)

27- حافظ ابن عبد البرد حمما الله نے اسے:

طلب العلم قريضه على كل مسلم ..... كالقاظ م تقل كيا -

28- حافظ ابن عبدالبر مينيد نے بهن متن ايك دوسرى روايت سے بيان كيا ہے-

29- اور انہوں نے بہی ایک اور سندے[قاجِب علی کل مسلم] کے الفاظ میں مجمی نقل کیا مسلم] کے الفاظ میں مجمی نقل کیا ہے۔

30- اورانہوں نے ہی حضرت انس بن مالک اٹھٹڑ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ، اور اللہ فریا دی کی فریا دری کرنے کو پندفر ماتا ہے۔

31- امام ابولعيم نے (العلية) ميں بطريق حضرت انس بن مالک رضی القدعنه عند الله عند ال

32- امام حاکم نے اپنی تاریخ میں بطریق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الفقه حَثُمُّ وَاجِبُ عَلَى كُلُّ مسلم.

ترجر: علم فقد كاحصول برسلمان يرحدماً واجب ب-

تخريج مديث نبر 26: ويكيي والفبر 14\_

تخری مدیث نمبر 31: حلیه الاولیاء علد: 8 می: کریطری حضرت ابی حازم العبدوی عن سعید بنابی سعیدالنیسابوری عن ابی حنیفه عن انس

ہن ہی منصد اللہ میں الموری من ہی منطقہ من اللہ من اللہ من آخر کے اللہ من اللہ من آخر کی اللہ من آخر کی اللہ من (۱) بن مالک رضی اللہ مندمردی ہے۔ (القاصمة الحدیث : 441)

33- خطیب بغدادی نے "المتفق و المفترق" میں ائس بن مالک اٹائن سے روایت کیاہے کدوہ نی کریم المائل سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مالائل فرمایا: علم حاصل كرنا برمسلمان يرفرض ہے۔ 34- امام ابوالقاسم الفضل بن محمد بن عبدالله بطريق انس بن ما لك رضي الله عنه ے روایت کرتے ہیں،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: طلب العلم فريضةً عَلى كل مُسلم، ترجمہ: علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔ امام ابن عساكر نے حضرت سيرناعلى الرتفى رضى الله عنه سے اى كى مثل روایت کیاہے۔ 36- امام دیلی نے بطریق حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندسے تقل کیا ہے كررسول النُّد صلى النُّد عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

طلب العلم قريضةً عَلى كل مُسلم فاغْدُ أيُها العبدعالياً اوُ متعليًا، ولا خير فيأبين ذُلك.

رّجہ: علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے، اے بندے تومیح اس حال میں کرتو عالم ہو یا طالب علم اوران دو کے علاوہ میں کوئی مبطائی نہیں۔

37- خطيب بغدادى في "للخيص المتشابه" من بطريق محول من سعيدابن مستب من على المن المنظمة والمناوفر مايا: مستب من على النافر ما يا الله على الله عليه وسلم في الشاوفر مايا: طلب العلم فريضة على كل مؤمن أن يعوف الصوم، والصلاة والحوام، والحدود والاحكام

حَرْنَ مديث نبر 33: المطق والمفعر ف:

تو ت مدرث بر 35: تاريخ دمنق: 1/12, 1/12

وري مديث بر 36: مسد الفردوس رقم: (372,3722) الميراستاد

وَرُبُحُ مِدِيثُ بُهِرُ 37: للعيص المعتباية ، وهم: 152. الفقية و المطقه: 43/1.

ترجہ: علم حاصل کرنا ہرمؤمن پرفرض ہے، بید کہ وہ روزہ، نماز، حلال وحرام، حدود (عائلی مسائل) اوراحکام شرعیہ ہے واقفیت حاصل کرے۔

38- خطیب بغدادی نے ابن تاریخ میں بطریق علی بن حسین رضی اللہ عنہ:
عن ابیه آن علیاً قال

ترجہ: یعنی علی بن حسین زین العابدین اپنے والد امام حسین ( الطفظ) سے روایت کرتے ہیں۔

> سيرناعلى الرئضى رضى الله عند فرمايا: طلب العلم فريضة على كل مُسلم،

ترجہ: علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔

39- ابن النجار اپنی تاریخ میں بطریق علی بن موئی الرضا روایت کرتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ میرے والد نے بیان کیا کہ مجھے ابوجعفر بن محمد نے بیان کیا کہ مجھے
سے ابومحمد بن علی نے بیان کیا کہ مجھے سے ابوعلی بن حسین نے بیان کیا کہ میرے والد
نے فرمایا کہ مجھے علی بن الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ آپ مان الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ الی سے الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ الی سے الی طالب رضی اند عنہ نے بیان کیا کہ بیان کیان

40- امام طبرانی نے جم مغیر میں بطریق علی بن حسین عن آبیه قال: اس متن کوروایت کیا ہے۔

ا مام طبرانی کہتے ہیں حضرت امام حسین بن علی سے بیروایت سوائے اس سند کے مردی نہیں ہے۔

(امام سيوطي كيتم بين) يس كبتابون:

تخ تي مديث تبر 38: تاريخ بلداد: 1/701

تخريج مديث بر 40: كامل ابن هدى: 1883/5 ابن جوزى العلل، والم: 52

معجم صغير طبراني، رقم: 181\_مجمع الزوالد: 324/1، رقم: 475\_

عن المن نجار كي سند كے علاوہ ہے۔ واللہ اعلم!

خطیب بغدادی نے اس کوامام طبرانی کی سنداورامام ابن النجار نے بھی امام طبرانی کی سند سے نقل کیا ہے۔

41- امام طبرانی این "معجم الاوسط" میں امام شعی سے اور وہ عبداللہ ابن عباس مشعی سے اور وہ عبداللہ ابن عباس مثنی اللہ عند سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

طَلَبُ العِلم واجبٌ عَلى كل مُسلم،

اسے تمام اور العقبلی نے بھی روایت کیا ہے۔

42- حمّام نے ایک اور طریق ہے بسند ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تخریج کی ہے کہ اسکی سے سند اسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طلب العلم فريضة عل كل مسلم،

ترجمه: علم حاصل كرنا برمسلمان برفرض ہے۔

43- امام ابویعلی نے اپنی دمیجم' میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ سعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

( مذکور و بالامتن )

امام طبرانی نے "معجم الاؤسط" میں تمام اور ابو القاسم ابن بشران نے اسے " ایک " امالی " میں جب کہ ابو بکر بن العربی نے ایک " اربعین " میں اور صافظ عبدالنی بن سعید نے "ایک " ایساح الاشکال" میں ای طرح روایت کیا ہے۔

44- امام متمام مالک بن انس سے دہ نافع سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

کرتے ہیں انہوں نے کہانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

( ذکور وہالامتن )

تَرْتَ عَدِيثُ بِر 43: المطالب العاليه: 130/3\_معجم كبير طبراني, رقم: 10439\_كامل ابن هدى:1810/5\_مجمع الزوائد 323/1\_

٤ 55 عن المنوطى ٢٤ عَيْرِي وَ الْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَ الْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَ الْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَ الْحَدِيثِي وَ الْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَ الْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَدِيثِي وَالْحَائِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيلِي وَالْحَدِيلِ وَالْحَدِيلِي وَالْ

خطیب بغدادی نے ''رواۃ مالک'' میں نقل کرتے ہوئے حضرت ابن عمر سے اس کی دوسری سند کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے ان دونوں اقوال میں سے پچھ بھی ہومن و عن ثابت نہیں ہے۔

45 ایوالحن بن صخر "عوالی مالک" میں کہتے ہیں کہ جھے محمد بن عثمان الد نیوری نے بتایا انہیں علی بن ساکن نے بیان کیا وہ کہتے ہیں جھے الوظیفہ نے وہ کہتے ہیں جھے عبدائتد بن مسلمة نے مالک بن انس کے حوالے سے بیان کیا کہ نافع ابن عمر رضی الله عبدائت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

طلب العلم فريضةٌ على كل مُسلم و معلم الخير و متعلم الخير يستغفرله كل شيوحتى الحيتان في البحر

ترجہ: علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔اور خیر کی تعلیم دینے والے اور خیر کی تعلیم دینے والے اور خیر کی تعلیم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔اور خیر کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کے سمندر کی محیلیاں بھی۔

46- عقیلی مجاہد سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طلب العلم فريضةٌ عَلى كلمُسلم،

ترجمه: علم حاصل كرنا برمسلمان يرفرض ہے۔

47- امام طبراني "المعجم الاؤسط" مين عطيه على الدوه ايوسعيد خدري رضى الله

تخريج مديث فبر 44: فوالدلقام: 8/2\_كامل ابن عدى: 183/1

اس کی سند کو اشیخ البانی نے تخریج کرتے ہوئے (مشکلة الفقر ص:55,56) میں حسن کی سند کو اشیخ البانی نے تخریج کرتے ہوئے

حسن کیاہے۔

تخريج مديث فمبر 46: الضعفاء للعقيلي: 58/2 الفوائد المنتخبة من احاديث ابي على السفار: 64/1 ـ

عند سے روایت کرتے یں کہ نی ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: منت متن مذکورہ بالا۔

اسے امام بیہ قی نے شعب الایمان میں، اساعیل نے اپنی مجم میں، تمام، خطیب اور ابن عساکرنے بھی نقل کیا ہے۔

48- حافظ ابن عساكر دمشقی عطیه العوفی اوروه ابوسعید الحذری رضی الله عنه سے روایت كرتے بین كهانبول نے كہا كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:
منتن مذكوره بالا۔

49- امام تفنائی نے مند الشماب میں عطیہ الحوفی سے اور انہوں نے ابوسعید الحذری رضی اللہ عنہ سے یہی متن روایت کیا ہے۔(۱)

امام سيوطي عليدالرحمد كمنت بين:

میں اس مدیث کے جس قدرطرق مختفرا بیان کرنا چاہتا تھاوہ کمل ہو گئے۔اور تمام تعریف اللہ وحدۂ کے لیے ہے۔ (۲)

بحراشاتان ترجمه وتزيج كاكام ور17 جمادى الآخر 1433 مد بعد مشامل موا

<sup>(</sup>۱) الردایت کوابن عدی نے کال (2188/8) یس بطریق جابراورائن المقری نے اپنی جم (رقم: الروزین المقری نے اپنی جم (رقم: 558) یس بھی نقل کیا ہے۔ یکی روایت امام طرائی نے بھم الاوسط (20/1) یس بھی بطریق جابر روایت امام طرائی نے بھم الاوسط (20/1) یس بھی بطریق جابر روایت کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) امام وال في تنزيد الشريعة (258/1) شام وال عن بواله المواميات القل كياب: مده من معرس على ابن مسعود البن عمر ابن مهاس وعفرت جابر وألس بن ما لك اور ابوسعيد فدرى وضى الله عنم من وي ب- اس كي بعض استاد بعض من بكي كزور إلى اور بعض كاتى بهتر إلى والله المم ا



او لننگ يُونُونَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْن (القصص: 54) وى لوگ بين جنهين دو هرااجرد يا جائے گا۔

نیک اعمال کا دوگنا اجریائے والے (تجر) (مطلع البدرین فی من یُوٹی اجرۂ مرتدن)

حضرت علامه امام جلال الدين السيوطى شافعي مينية (٩٣٩ – ١١٩ هه)

> زجه دختین علامه محمد شهز ادمی دی

> > دارُالاخلاص لا مور

#### فهرست

|    |                                                   | حديث |
|----|---------------------------------------------------|------|
| 63 | دوہرااجریائے والے تین خوش نصیب                    | ()   |
| 64 | اہل کتاب کوایمان لانے پر دوہرااجر                 | (r   |
| 64 | ازواح مطهرات للجابك كودو برااجر ملے كا            | (٣   |
| 65 | دین اور و نیوی آقا کاحق ادا کرنے والے کودو گنااجر | (٣   |
| 65 | صالح غلام کودو ہراا جریلے گا                      | (۵   |
| 66 | قرآن انك كريز ہے والے كودو كناا جرملے گا          | (4   |
| 66 | قرآن تواترے پڑھنے والے کودو ہرااجر کے گا          | (∠   |
| 67 | مسیح فیملہ کرنے والے ( قاضی ) کودوہرااجر ملے گا   | (^   |
| 67 | درست فیصله کرنے والے حکمران کودو گناا جرملے گا    | (4   |
| 68 | شوہر پرخرج کرنے دالی خاتون کودوہرااجر ملے گا      | (1•  |
| 69 | رشته داروں پرخرج کرنے کا جردو گنا ملک ہے          | (1)  |
| 69 | شو ہراوراس کے رشتہ دارول پرخرج کا دوہرااجر        | (Ir  |
| 69 | محتاج شوہر پرخرج كادو كمنااجر ملے كا              | (IF  |
| 70 | وضومیں دوباراعضا ودحونے ہے دوہرااجرماتاہے         | (10  |
| 70 | بالحين طرف مف كادو هرااجر                         | (10  |
| 71 | مسجد کے بائمیں جانب کا دوہرا تو اب                | (14  |
| 71 | نمازی کوتکلیف ہے بھانے کا تواب                    | (14  |

| <b>→</b> { 59 | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | الأمجعو:    |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 72            | نيك كام شروع كرنے كا ثواب                            |             |
| 72            | ا ما ما ورمؤ ذن كا اجرونواب                          | (1          |
| 73            | دوبارہ وضوکرنے والے کا دوہراتو اب                    | (re         |
| 73            | ذ <del>ب</del> ین طالب علم کود و ہرا اُتو اب ملتا ہے | (r          |
| 74            | سخت سردی میں وضو کا دوہرا تو اب                      | (rr         |
| 75            | بزول ( کوجہاد ) کا دو گنا تواب                       | (۲0         |
| 75            | خاموشی اورادب سے خطبہ سننے والے کودو گنا تو اب       | (10         |
| 76            | جعد کانسل کرنے اور کروائے کا دوہرا تواب              | (۲۲         |
| 76            | دوران خطبه نضول کوئی نہ کرنے والے کودو ہرااجر        | (r <u>4</u> |
| 77            | خطیب کے قریب جیٹھنے والے کودو گناا جر                | (۲۸         |
| 77            | الل كتاب كے ہاتھوں شہيد ہونے والے كود و كناا جر      | (rq         |
| 79            | سمندری شهیدکود و براا جرماتا ہے                      | (rı         |
| 79            | سمندری شہیردوشہیروں کے برابرہے                       | (rr         |
| 79            | بحری شہید کا تواب دو گناہے                           | (rr         |
| 80            | نمازعمر کی حفاظت کا تواب دو گناہے                    | (""         |
| 80            | نمازعصر کی مدادمت کا دو ہراتواب ملکہ                 | (ra         |
| 81            | مال دار متى كودو مرااجر ملتا ب                       | <b>(</b> 23 |
| 81            | نيككام كے ليے نظے پاؤں جانے كاثواب                   | (rz         |
| 82            | جمعه كے دن مسل جنابت كا دو ہرا تواب                  | (٣٨         |
| 82            | جمعہ کے دن مسل جنابت کا دو گنا اجرماتا ہے            | (٣٩         |
| 83            |                                                      | (4.         |
| 83            | مال ننیمت کے بغیرلو شنے والے کشکر کو دو گمنا تواب    | <b>(</b> M) |

| <b>→</b> {{ | 60 | وعدرسال سوطئ ٢٤ ع ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ | مخه}}و• |
|-------------|----|----------------------------------------------------------|---------|
|             | 84 | اپنے ہاتھوں غلطی سے مرنے والاشہید ہے                     | (rr     |
|             | 85 | کھانے ہے پہلے اور بعد وضو کا تواب                        | (~~     |
|             | 86 | عمل جيميا كركرنے كا دوہرا تواب                           | (~~     |
|             | 87 | نیک عمل دوسرول کود کھا کر کرنے کا تواب                   | (٣4     |
|             | 87 | بظاہرادر پوشیدہ نیکی کا اجروثواب                         | (٣4     |
|             | 88 | ز مانهٔ فساد میں نیکی کا اجروثواب                        | (ra     |
|             | 88 | جنازه كے ساتھ پيدل چلنے كا دو كمنا نواب                  | (14     |
|             | 89 | جمعه كوصدقه كازياده اجروثواب                             | (۵.     |
|             | 89 | جمعہ کے دن نیکی اور بدی کا دوہرا تو اب و گناہ            | (6)     |
|             | 89 | جمعہ کے دن نیکیوں کا تواب بڑھ جاتا ہے                    | (ar     |
|             | 90 | جمعہ کے دن مسل کا تواب                                   | (ar     |
|             | 90 | قرآن یاک دیکی کر پڑھنے کا دوہزار گنازیادہ تواب           | (50     |
|             | 91 | قرآن یاک بجد کر پڑھنے کا دوہرا اواب                      | (۵۵     |
|             | 92 | نونڈی کی املی تربیت کا اجروثواب                          | ra)     |
|             | 92 | ریاست عمان سے مج کا دو ہراثواب                           | (۵۷     |
|             | 93 | دين دارجاكم كا دو منااجر وثواب                           | ۸۵)     |

بسم الله الرّحان الرّحيم. الحديثه و سلامٌ على عبادة اللثن اصطفى و امّا يعن!

دوہرااجر پانے والوں کے حوالے سے گفتگو چھڑی تو ہیں نے اس موضوع پر
10 دس مضامین جمع کیے جو مختلف احادیث میں وارد نظے، اور انہیں بصورت اشعار
منظوم کردیا، پھر ہیں پچھٹر بداحادیث سے آگاہ ہواتوارادہ کیا کہ انہیں اس رسالہ میں
جمع کردوں۔اوراللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

الله تعالی نبی کریم ماینا کی از واج مطهرات سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا

ہے:

وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُؤْمِهَا اَجْرَهَا مَرْ تَنْنِ ﴿
وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُؤْمِهَا اَجْرَهَا مَرْ تَنْنِ ﴿
وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْ مِنْكُنَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا لَكُو مِهَا الْجُرَهَا مِنْ الْعَرَابِ: 31)

ترجہ: جوتم میں فرمانبردارر ہے اللہ اور رسول کا اور اچھا کام کرے ہم اے اوروں سے دوگنا تواب دیں مے۔

اورارشادر بانی ہے:

لَاكِهَا الَّلِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَاٰمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِنُ رَّحَتِهِ وَيُجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمَنَّوْنَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴿ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (الديد: 28)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور اس کے رسول پر ایمان لاؤوہ اپنی رحمت کے دو حصے تہمیں عطافر مائے گا اور تمہارے لیے نور کردے گاجس میں جلو، اور تہمیں بخش دے گاء اور اللہ بخشنے والام ہمان ہے۔ اور تہمیں بخش دے گاء اور اللہ بخشنے والام ہم مان ہے۔

الَّذِينَ النَّهُ الْكِنْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ قَالُوَا امْنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِ إِنْ ﴿ أُولِمِكَ يُؤْتُونَ اَجْرَهُ مُ مُّرَّتَهُ وَمِنَا صَبَرُوا وَيَذَرَءُونَ بِالْحَسَلَةِ السَّيِّمَةَ وَمِمَا رَزَقَنْهُ مُ يُنْفِقُونَ ﴿ (القَمْمَ)

رجہ: جن کوہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب
ان پر یہ آ بینی پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بیشک بہی تق
ہم اس سے ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ بھے ہے۔ ان
کو اُن کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ ان کے مبر کا اور وہ مجلائی سے برائی کو
ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے ہے۔ کھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں۔

وَمَا اَمُوالُكُمْ وَلَا اَوُلَادُكُمْ بِالَّيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا ذُلْلَى إِلَّا مَنُ اَمَنَ وَعُولَ صَالِحًا وَالْمِنْ الْمُنْ الْمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

#### مديث نمبر 1

دو ہرااجریانے والے تین خوش نصیب

عن الى موسى اشعرى قال: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يُوتون أجرهم مرتين رجل مِن اهلِ الكِتابِ آمن بِنبِيّهِ و احراث

الدي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سينة فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فحس غذاعها

ثم أدبها فحس أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران.

ترجمہ: امام بخاری وسلم حضرت ابوموی اشعری سے روایت کرتے ہیں: کہ رسول
الله طاق الله خاری ایک تین آدی ایسے ہیں جن کو دو ہرا تواب دیا جائے گا ایک
تو وہ آدی جوائل کماب میں سے ہوا پنے ہی پرایمان لا یا ہواس نے ہی سلی
الله علیہ وہ آلہ وسلم کا زمانہ پایا آپ سلی الله علیہ وہ آلہ وسلم پر بھی ایمان لا یا آپ
ملی الله علیہ وہ آلہ وسلم کی ہیروی اور تقدیق کی تواس کے لئے دو ہرا تواب ہے
اور ایک وہ آدی ہے جس کے پاس ایک باندی ہوا ہے اچھی طرح کھلائے
بالے اس کی اجھے طریقے سے تعلیم وتربیت کرے اس کے بعدا ہے آزاد کر
کے خوداس سے نکاح کر لے تواس کے لئے بھی دو ہرا تواب ہے۔
کے خوداس سے نکاح کر لے تواس کے لئے بھی دو ہرا تواب ہے۔
(پھر حضرت امام شعبی نے اس خرا سانی سے فرما یا کہ بیصدیث بغیر کی چیز کے
(پھر حضرت امام شعبی نے اس خرا سانی سے فرما یا کہ بیصدیث بغیر کی چیز کے
الیمنت و مشقت کے بغیر الے لو ور نہ ایک آدی کو اس جیسی حدیث کے لئے
دینہ مورہ تک کا سفر کرتا پڑتا تھا۔ [ محت و مشقت کے بغیر ] کے لو ور نہ ایک آدی کو اس جیسی حدیث کے لئے

تخريج مديث نبر 1: صحيح مسلم: 146/4\_مسندا حمد: 408/4\_قتح البارى: 194/1\_ سنن دارمى: 2250/2

# عديث نبر 2 عديث نبر 2

ابل كتاب كوايمان لانے يردو برااجر

وأخرج الطبران في الكبير، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ي وهو يخطب عامر جمة الوداع:

مَنُ أَسلَمَ مِن أَهلَ الْكَتَأَيَّيْنَ قَلْهُ أَجِرُّةُ مرتَيْنَ و مِن أَسلَم مِن أَهلَ المشركين قله أجرة.

ترجمہ: حضرت الوا مامدرضی الله عند ہے مروی ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبکہ آپ ججة الوواع کے سال خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، جو خفس اہل کتاب میں ہے مسلمان ہوگا مسلمان ہوجائے اسے دوہرا اجرویا جائے گا، اور جوکوئی مشرکین میں ہے مسلمان ہوگا اسے ایک ہی اجر ملے گا (لیمنی اس

#### حدیث نمبر 3

از واج مطبرات رضى التدعيبن كود و برااجر ملے كا

وأخرج أيضاً عن أن أمامة، قال: قال رسول الله 經:

أربعة يُوتون أجرهم مرتين: أزواجُرسول الله و من أسلم من أهل الكتاب، ورجل كانت عددة أمّة فأعبته فأعتقها ثم تزوجها، وعبد ملوك أدى حق الله و حق ساداته.

رجد: الم طبراني في بي بيم بمير من حضرت ايوا مامد رضى الله عند سے روايت كيا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

چارتنم کے لوگوں کو دوہرا اجردیا جائے گا ، صنور علیہ الصلوق والسلام کی ازواج

و تا معجم الكبير، وقم: 7786 مستداحد: 259/5

توريح مديث تبر 3: طبراني، رقم: 7856 مجمع الزوائد: 260/4

٤ 65 عنوستلسبوطئ المحدِّدة المحدّدة المحدِّدة المحدِّدة

مطہرات (رضی اللہ عنہت) اور جوالل کتاب میں سے اسلام لے آئے ، اور وہ خص جس سے اسلام لے آئے ، اور وہ خص جس کے پاس کوئی کنیز ہواور وہ اسے پیند کرتا ہو، پھروہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے ، اور ایساز رخر ید غلام جواللہ تعالیٰ اور اپنے آقا کا حق صحیح طور پر اواکرتا ہو۔

مدیث نمبر 4

دینی اور دنیوی آقا کاحق ادا کرنے والے کودو گناا جر

عن عبدِ الله رضِى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبدسيدة وأحسن عِبادة ربِهِ كأن قله أجرة مرتين

ترجمہ: عبداللہ (ابن عمر) مطابع اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب غلام اپنے آتا کی خیر خوائی کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت اچھی طرح کرے تواس کودو ہرا تو اب ملے گا۔

حدیث فمبر 5

صالح غلام كودوبرااجر مطيحا

عن ابو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلعبدِ المملوكِ الصالِحِ أجرانِ (والذِي نفسى بِيدِةِ لولا الجِهاد في سبِيلِ الله والحجورِدُ أُحى لأحببتُ أن أموت و أنا مملوك)

ترجمہ: امام بخاری وسلم ابو ہریرہ ملائڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالائڈ الے اللہ مالائڈ اللہ مالائے ہے۔ فرمایا نیک بخت غلام کے لیے جوسی کی ملکیت میں ہودو ہرا تواب ہے۔(۱)

تخرى مديث نبر 4: فتحالبارى: 175/5\_مسلم: 94/5\_احمد: 102,20/2

تخريج مديث فبر5: فتع البارى: 175/5\_مسلم: 94/5\_

(۱) حضرت ابو ہر یروفر مائے ہیں جسم ہائ دات کی جس کے قبنہ علی میری جان ہے اگر اللہ کی راہ علی جہاد کرتا اور جے اور مال کے ساتھ احسان کرتانہ ہوٹا تو جس پند کرتا کہ کسی کا غلام ہوکر مرول۔

#### ٤ 66 عنرسانل سيوطئ ٢ عَيْجَة ( عَيْجَة (

#### حدیث نمبر 6

#### قرآن اتك كريزهن والكودو گنااجر ملے گا

عن عائِشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآنِ مع السفرِ قالكِر امر البررِ قاوالنِ ى يقرؤة ويتتعتع فيه وهو عليه شأقُ له أجرانِ . تجرد: حضرت عائشرض الله تعالى عنها فرماتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشا وفر ما يا كه جوآ ومي قرآن مجيد ش ما بر بووه النفر شتول كيما تحسب جومعزز اور بزرگي والے بين اور جوقرآن مجيد الله الله كر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے مين دشواري بيش آئي ہے تواس كے لئے دو براا جربے مدين شواري بيش آئي ہے تواس كے لئے دو براا جربے ۔

### قرآن تواتر سے پڑھنے والے کود وہرااجر ملے گا

وأخرج الدارمي في مسلدندعن وهب اللِّماري قال:

مَنُ آتَاةُ الله القرآنَ فقام به آناً الليل و أناء النهار، و عمل عافيه ومات على الطاعة، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام

والسفرة: الملائكة، والأحكام: الأنبياء. قال:

ومن كأن عليه حريصاً وهو يعقلت معه وهو لا يلاعه أوتى أجرة مولكان -ا مام ابومجر عبدالله الدارمي المي مسند ميس حضرت ومب الدِّ ماري سے روايت

كرت بي: انبول نے فرمایا:

الله تعالی جے حفظ قرآن کی نعمت سے نوازے، پھروہ میں وشام اس کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے اور جو پھھاس میں ہے اس پر عمل کرے اور ایمان کی

تخری مدید نیر 6: صحیح مسلم: 195/2 مین ابوداؤد ، ج1، رقم: 1441 مین ابن ماجد: ج3، وقم: 1441 مین ابن ماجد: ج3، وقم وقم: 660 فتحالهاری: 691/8 م

تو تا مديث نبر 7: سنن دارمي:330/2 يرقم:3369

مج المجموعة رسالل معلوطينا المحتمد ال

مدیث نمبر 8

صحیح فیصلہ کرنے والے ( قاضی ) کود وہراا جرملے گا

وأخرج البخارى وأبو داود: عن عمروبن العاص قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا اجتهدًا كمُ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجرُ.

ترجمہ: امام بخاری اور ابوداؤ دحضرت عمر بن عاص سے دوایت ہے کہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے فرما یا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد

کرے تواگروہ میچ ہوتو اس کودو ہراا جرلے کے اور اگر فیصلہ میں اجتہاد کرے
اور خطاکرے تواسے ایک اجراطے گا۔

مديث نمبر 9

درست فیصله کرنے والے حکمران کودو گناا جرملے گا

ام بہتی نے شعب الاہمان میں آل ابی رہید کے ایک فرد سے روایت کیا ہے: کہ اسے بیروایت کیا ہے: کہ اسے بیروایت کیا شائظ خلیفہ بنائے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکرصدیق الشظ خلیفہ بنائے کے تو وہ اپنے گھر میں ممکین بیٹھے تھے، تو ان کے پاس حضرت عمر فاروق الشظ آئے تو وہ ملامت کے انداز میں حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا تم نے مجھے اس ذمہ

تُوتَى مديث بر8: منزابردازد:رقم:3430 فتح البارى:18/13 مسلم:131/5 النسائى:224/8 احمد:205,204,198/4 المجموعة رسانل ميوطئ المحقق المحتم والرك كا بابند بنايا به اورلوگول كورميان ثالثى كوالے سے ان سے كله كيا، تو معزمت عمر والله على المحق الم

ترجمہ: یقینا جب حاکم فیصلہ کرتا ہے اور درست نتیجہ نکالنا ہے تواہے دوہرااجر ملتا ہے اور جب فیصلے میں خطا کرتا ہے تواہے ایک اجرملتا ہے۔ حدیث نمبر 10

شوہر پرخرج کرنے والی خاتون کودوہرااجر ملے گا

حضرات شیخین (بخاری و مسلم) حضرت زینب زوجه عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں: فرماتی ہیں: میں نبی کریم مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئی توایک اورانصاری خاتون بھی وہاں موجودتی اوراس کا مسئلہ بھی وہی تھی جومیرا تھا، استے میں بلال حبشی رضی الله عنہ ہمارے پاس باہر آئے تو ہم دونوں نے ان سے کہا: کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور بتاؤ کو دروازے پر دو خواتین کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہان کی طرف سے ان کے شوہرول پراوران خواتین کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہان کی طرف سے ان کے شوہرول پراوران کے خواتی سے بال مقیم بینیوں پر بطور صدقہ کی خوج کی کرنا جائز ہے؟ تو بلال اندر گئے اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

لهما أجران: أجرُ القراية وأجرُ الصدقة.

ترجمہ: ان دونوں کے لیے دوہرااجرہے، صلدری کانواب اور صدقہ کانواب۔

تَوْتَعُ مِدِيثُ بُرِ9: كنز العمال:630/5<u>. دقم:14110</u>

تخرت مديث نبر 10: فتحالياري: 328/3 مسلم: 80/3\_

# على المسلوطين المالية المالية

رشته داروں پرخرچ کرنے کا اجردو گناملتا ہے

امام طبرانی مجم کبیر میں حضرت ابواسامہ ڈٹاٹڈ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الصَدِقَةُ عَلَى ذَى قرابةً يضاعفه اجرُها مرتنن.

ترجمه: بلاشبرشتددار برصدقه كرنے كاتواب دو كناز ياده لما بے۔

مديث نمبر 12

شوہراوراس کے رشتہ داروں پرخرج کا دوہرااجر

مجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ کیاا سے اپنے شوہر کی خدمت کا اورا پے بیتم بھیجوں پر صدقہ و خیرات کا بچھاجر ملے گا۔

توآب ملى الله عليه وسلم في أمايا:

نعم لها أجران: أجرُ القرابة وأجرُ الصدقة.

ترجمه: بان!اس کے لیے دوہرااجر ہے، قرابت کا نواب اور صدقہ کا نواب۔

مدیث تمبر 13

مختاج شوہر پرخرج كادو كنااجر ملے گا

مجم كبير من جمرة بنت قافد ضى الله عنها سے روایت ہے، انہوں نے عرض كيا: يا رسول الله! ميرا شوہر مختاج ہے، كيا ميرے ليے جائز ہے كہ بيس اس پر پچھ خرج

تخريج مديث نبر 11: مشكوة شريف ج2 رقم: 433 طيراني كبس رقم: 7834 مجمع الزوالد: 117/3

تخريج مديث نبر 12: مجمع اللوائد: 117/3\_

كرول اوراس كے پاس رہول \_آب من اللے فرمایا:

نعم لك أجران.

ترجمه: بال! تجهے دوہرااجر ملے گا۔

#### حديث تمبر 14

وضومیں دوباراعضاء دھونے سے دوہرااجرماتا ہے

عن الي بن كعب ان رسول الله ﷺ دعا عماء فتوضاً مرة مرة فقال: هذا وظيفةُ الوضومِ ـ ثم توضاً مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوءُ من توضاً أعطاه الله كِفُلَين من الأجر ـ ثم توضاً ثلاثة ثلاثة

فقال:

هذا وضوئي و وَضوءُ البرسلين من قَبْلي.

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا یا اور ایک ایک باراعضا وضود حوکر فرما یا بیہ مقرر وضو ہے (کہ بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی) یا فرما یا بیہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز تبول نہیں فرماتے ۔ پھر دو دو مرتبہ اعضاء وضود حوکر فرما یا بیہ ایسا وضو ہے ۔ جس پر اللہ تعالی دو ہراا جرعطا فرماتے ہیں ۔ پھر تین تین باراعضا وضود حوے اور فرما یا بیہ میرااور جھے ہے پہلے رسولوں کا وضو ہے۔

فرما یا بیہ میرااور جھے سے پہلے رسولوں کا وضو ہے۔

حدیث نمیر کا

بالمين طرف صف كادو هرااجر

عن ابن عمر قال: قِيل لِلنبي صلى الله عليه وسلم إنَّ مَيُسَر 8 البسجِدِ تُعطَّلتُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عَثَر مَيُسَرَة البسجِدِ كُتِب له

ترت مديث نبر 13: معجم كبير: رقم: 539, مجمع الزوالد: 119/3

تَرْتَ مديث أبر 14: سنن ابن ماجه: 46/1 ، وقم: 420 مجمع الذوائد: 1/1 532-532

ٷ مبعوعنرسال مبوطئ ؟ ﴿ وَالْحَدِّ عَدْ الْحَدِّ عَدْ الْحَدِّ عَدْ الْحَدِّ عَدْ الْحَدِّ عَدْ الْحَدِّ عَدْ الْحَدِدِ الْحَدِيدِ الْحَدِدِ الْحَدِ

رَجہ: حضرت ابن عمر قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں ورخواست کی مئی کہ مسجد کی بائیں جانب بالکل خالی ہوگئ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا جومسجد کی بائیں جانب آباد کرے گااس کے لئے دوہرا اجراکھا جائے گا (ایک نماز کا اور دومرامسجد آباد کرنے کا)۔

حدیث نمبر 16

مسجد کی بائیس جانب کا دو ہرا تواب

امام طبرانی نے جم کبیر میں حضرت ابن عباس بی است روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جأنب البسجد الأيسر لقلة اهلة فلة أجرآن.

ترجمہ: جوکوئی مسجد کی بائیں جانب کو آباد کرے گا، کیونکہ اس طرف لوگ کم ہیں ، اے دوہرااجر ملے گا۔

حدیث نمبر 17

نمازى كونكليف سے بجانے كا ثواب

طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من ترك الصف الأول مخافة أن يوذى مسلماً و صلى في الصف الثانى او الثالث أضعفُ لذا جرالصف الأول.

ترجمہ: جس نے اس کیے بہل صف کوچھوڑ کردوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھی کہ

تخريج مديث أبر 15: منن ابن ماجه: 321/1، تم 1007

تَخْرَيُّ مِدِيثُ مِمْ 16: معجم كبير: رَمْ: 11459 مجمع اللوائد: 94/2

تخ تح صريث تمبر 17: مجمع اللوالد: 95/2-96

## مديث نمبر18

نیک کام شروع کرنے کا تواب

مَنْ سَنَّ سنةً (حسنةً) قله أجرها، و أجر من عمل بها من بعده من غير أَنْ يَنْقُصُ من أُجورِ هم شيءٌ.

ترجہ: جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور اس پر بعد میں ممل

ترجہ: جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور اس پر بعد میں ملے کا ابغیر اس کے کہ اس ممل کرنے والے کے

تواب میں کوئی کی ہو۔

## مديث نمبر 19

امام اورمؤذن كاجروثواب

ابوالشیخ ابن حبان نے حصرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
نے بیان کیا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
للامامہ و المؤذن معل أجرِ مَنْ صَلَّ معهما.

ترجمه: امام اورمؤذن كواية ماته فمازير صف والول كي برابر ثواب ملكاي-

تزع مديث نبر 18: صحيح مسلم: 61/8 مسندا حمد: 357/4 ينساني: رقم: 75-76 ـ

تخريج مديث نبر 19: صعيف البعامع: رقم: 4743 كنو ( المعقائل: صعيف البعامع: رقم: 4743 كنو ( المعقائل: ص

دوبارہ وضوکرنے والے کا دوہراتواب

عن ابي سعِيد الخدرِي قال خرج رجلانٍ في سفر فحضرت الصلاقة وليس معهبا ماءُ فتيبها صعِيدا طيِباً. فصلياً، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاقة والوضوء ولم يعِد الآخر ثمر اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلِك له فقال لِلذِي لم يُعِد اصبت السنة، وقد أَجُزَتُكَ صلاتُك، و قال للذي

توضأ وأعاد: لك الأجرُ مرَّتين.

ترجمه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے که دوآ دمی سفر میں نکلے نماز کاوفت آ گیااور یانی ساتھ نہ تھا تو دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی پھر ونت کے اندراندران کو یانی مل گیا توان میں سے ایک نے دوبارہ وضوکر کے نماز پڑھ لی اور دوسرے محص نے دوبارہ نماز نہ پڑھی پھر جب سیدونوں مخص نبی صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا واقعہ ذكركيا آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اس خص سے جس نے دوبارہ نماز نہيں پر حمی تھی فرمایا تونے سنت پر ممل کیا اور تیری نماز کافی ہوگئی اور جس شخص نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تھی اس سے فرمایا کہ تیرے لیے دو ہرا تواب

حديث تمبر 21

ذبين طالب علم كودوم راتواب ملتاي

امام داری نے اپنی مندمیں بیبق نے مقل میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں ای سند ہے جس کے رادی ثفتہ ہیں، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عند ہے

تخريج مديث تمبر 20: سننابوداؤد:ج ايص: 93رقم: 338ـ

عن المعلوعة رسالل معلوطي الأي الأولادي المالية المالي

من طلب علياً فأدركهُ كتب الله لهُ كفليْن من الأجر، و من طلب علياً فلم يندركه كتب الله لهُ كفلاً مِنَ الأجر ـ

ترجمہ: جس نے علم کی تلاش کی اورائے بالیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو گنا اجر لکھنے کا حکم دیتا ہے اور جس نے علم کی تلاش کی گرائے حاصل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک حصرا جر لکھوا تا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک حصرا جر لکھوا تا ہے۔

حدیث نمبر 22

امام ابویعلیٰ نے اسے نقل کر کے پھھاضافہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت یوں ئی ہے:

من طلب علماً فأحركة أعطاة الله أجر ماعلم وأجرما عمل و من طلب علبًا فلم يدركة أعطاة الله أجرُ ما علم وسقط عنة أجر مالم يعمل.

(مىندانى يىلى يىن بىس كمى)

ترجمہ: جس نے علم کی تلاش کی پھرا سے پالیا، تواسے اللہ تعالیٰ اس کے علم اور عمل کے برابراجرعطافر ما تا ہے، اور جس نے علم کی طلب کی تکراسے پاند سکا تواسے اللہ تعالیٰ اس کے علم کے مطابق اجرعطا کرتا ہے اور جس پروہ عمل نہ کر سکا اس کا اجراس سے چھن جاتا ہے۔

مديث تمبر 23

سخت سردي بين وضوكا دو هرا نواب

ا مام طبرانی نے اوسط میں حضرت علی رضی اللّدعنه سے روایت کیا ، انہوں نے فرما یا کہ رسول اللّد صلی اللّہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

تَرْنَ مَدَيثُ نَبِر 21: دارمي: 82/1 وقم: 342 مجمع اللوائد: 123/1 (رجاللموثقون)

من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كأن لفهن الأجر كفلان -ترجمه: جس في شديد مردى بين مكمل وضوكباس كے ليے دوم رااجر بے -حديث نمبر 24

بزدل ( کوجہاد ) کادوگنا تواپ

امام ابن انی شیبہ نے مصنف میں کہا جمعیں وکیج نے ، انہیں ھام نے بحوالہ ابوعمران الجوانی بیان کیا کہ رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا:

للجبأن أجران. (١٠٦)

ترجمہ: بزدل کے لیے دو گنا اجر ہے۔

مديث نمبر 25

خاموشی اورادب سے خطبہ سننے والے کودو گنا تواب

امام عبدالرزاق فے مصنف میں یکی بن الی کثیر سے نقل کیا کہ نبی کریم مَالَّیْنِمُ نے فرمایا:

من أدرك الخطبة فقال أدرك الجبعة، و من لم يندك الخطبة فقال أدرك السلاقة و من لم يندك الخطبة فقال أدرك الصلاقة و من دنا من الإمام فاستبع وأنصت كأن له كفلان من الأجر، و من لم يستبع ولم ينصت كأن عليه كفلان من الوزر.

ترجمہ: جس نے خطبہ پالیا پس اس نے جمعہ پالیا، اورجس نے خطبہ نہ پایا، تو یقینا اس نے خطبہ نہ پایا، تو یقینا اس نے نماز کو پالیا، تو جوکوئی امام کے قریب رہا پھرخوب تو جدا ورخاموش سے سنا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اورجس نے درمیان سے نہ سنا اور نہ ہی خاموش رہا اس کے لیے دوہرا گناہ ہے۔

تخريج مديث نبر 23: مجمع اللوالد: 237/1

تخريج مديث تمبر 24: مصنف ابن ابي شيبه: 235/12

تخريج حديث فمبر 25: مصنف عبدالرزاق: 223-224

مديث نمبر 26

جمعه كالخسل كرنے اور كروانے كادو ہرا تواب

طبرانی نے مجم کیر میں حضرت ابوا مامدرضی الله عندے نقل کیا ، انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے:

من غَسَّلَ يوم الجيعة و اغتسل وغنا و ابتكرُ ودنا واستبع وأنصت كأن لهُ كفلان من الأجر.

رجہ: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا اور (بیوی) کو بھی عسل کروایا (بیعی عسل کروایا (بیعی عسل کروایا (بیعی عسل جنابت) اور پھرضج جلدی مسجد میں پہنچا اور امام کے قریب بیشا اور پوری توجہ اور خاموثی ہے خطبہ سنا اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ حد بیث نمبر 27

دوران خطبه نفنول کوئی نه کرنے والے کودو ہرااجر

امام احمه نے حضرت علی رضی الله عندسے نقل کیا ، انہوں نے فر مایا:

اذا كأن يوم الجبعة عرج الشياطين يُرَيَّقُون النَّاس و تقوم الملائكة على أبواب البساجد يكتبون النَّاس على قند مدازلهم اسابق و البصلى واللى يليه حتى يخرج الامام، فمن دنا من الامام فأنصت واستمع ولم يلغ كأن له كفلان من الأجر ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يَلغُ كأن له كفل من الأجر، ومن دنا من الامام فلغا ولم يُنصت ولم يستمع كأن عليه كِفُلان من الوَّرِد. ومن دنا من الامام فلغا ولم يُنصت ولم يستمع كأن عليه كِفُلان من الوِرِد. ترجم: جب جمد كادن بوتا بي شياطين لو كول كوروندت بورج نكلت بي اورفر شيخ ترجم: جب جمد كادن بوتا بي شيط عالى الورورج بدرجم مجد من الميل آن والول اورفمازيل ادران كے بعد آنے والول كي عاصر كالگاتے بيل - يهال والول اورفمازيول ادران كے بعد آنے والول كي عاصر كالگاتے بيل - يهال

تخريج مديث نبر 26: مجمع الذوائد: 177/2 الترغيب والترهيب: 1/45/ قم: ,1025,1026

تخريج مديث نبر 27: مستداحمد: 93/1

تک کہ امام خطبہ کے لیے نکلے ، تو جوکوئی امام کے قریب ہو پھر خاموش اور ممل توجہ ہے اے سنے اور کوئی فضول بات نہ کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اورجوكوئى امام سے فاصلے يربهو مكر خاموشى اور توجه سے سے اور كوئى نضول بات نہ کرے اے ایک گنا اجر ہے، اور جوکوئی امام کے قریب ہو مگر نضول گوئی كرياورخاموش ندرب اورتوجه سے ندسنے اس كودو ہرا گناہ ہے۔

حدیث نمبر 28

خطیب کے قریب ہیضے والے کو دو گنااجر

امام سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت مکحول (تابعی) رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فر مایا:

من أتى الجيعة فقعن قريباً من الإمام قسيع و أنصت فله أجر أن اثنان و من سمع ولم ينصت قعليه وزران اثنان و من كأن بعيداً من الإمام فلم يستبع ولم ينصت فله أجر واحذو من لم يستبع ولم ينصت فعليه وزر واحد. ترجمہ: جوکوئی جمعہ کے دن مسجد میں آیا، پھرامام کے قریب بیٹھا، پھرتوجہ سے سنا، اورخاموش رہا اسے دوہرا اجر ملے گا اورجس نے سنا تکرخاموش ندر ہاا سے دو ہرا گناہ ہے اور جو کوئی امام سے فاصلے پر رہا پھر ندستا مکر خاموش رہا اسے ایک مخص کے برابر تواب ہا درجس نے ندستاند خاموش رہاتواہ ایک شخص کے برابر مناہ ہے۔

> حديث تمبر 29 ابل كتاب كے ہاتھوں شہيد ہونے والے كودو كنااجر وأخرج أبو داود في ستنه ينحونه و صرح فيه بألرقع.

> > تَخْرَيْحُ صَرِيثُ بِمِ 29: سننابوداؤد: 1051<sub>م</sub>رقم:1051

حدیث نمبر 30

> (المُعَاتِّ لَهُ أَجرُ شهيدان)، فقالت: لِمَدُذَاك يارسول الله ﷺ قال:

(لأَنَّه تَتَلَّهُ أَهْلُ الكِتابِ).

ترجہ: سنن ابی واؤد میں حضرت قیس بن شاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کا نام اُم خلاد تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہوگیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم میں ہے کسی نے اس ہے کہا کہ تواہے بیٹے کوڈھونڈ رہی ہے اور اس حال میں سراور چہرہ ڈھکا ہوا ہے ( ایعنی پوری طرح اپنے حواس میں ہوا وار اس احکام شریعت کی پابندی برقرار ہے) وہ بولی اگر میرا بیٹا بھی جا تا رہا تب بھی ارتی حیانہیں جانے دول گی۔ آپ ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تیرے بیٹوں کو دو شہیدول کے برابر تواب طے گا۔ اس نے بو چھا اے اللہ کے رسول وہ کیوں آپ ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کوائل میں نے دول گی۔ آپ ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کوائل اللہ کے رسول وہ کیوں آپ مسلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کوائل کیا ہوئی گیا۔ آپ میلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کا ب

تخری مدیث نبر 30: سنن ابرداود:ج4یص:5یرقم:2488

#### على المسلوطي المجارية في ا مديث نمبر 31

سمندری شهید کود و برااجرملتا ہے

امام طبرانی نے معجم کبیو میں حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:

شهيدالبحرمثلشهيدىالبر

ترجمه: سمندر كاشهير بخشكى كے دوشهيدوں كے شل ہے۔

حديث نمبر 32

سمندری شہیردوشہیدوں کے برابر ہے

ابن انی شیبہ نے مصنف میں نقل کیا کہ میں بیان کیا وکیج نے انہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے اور انہوں نے علقمہ بن شہاب سے روایت کیا ،فر مایا : کہ رسول اللہ مُلَّافِيْم کافر مان ہے :

من لم يندك الغزومي فليغز في البحر فأن غزوة في البحر أفضل من غزوتين في البرو إنّ شهيد البحر فيه أجرا شهيد البر.

ترجمہ: جومیرے ساتھ کسی غزدہ میں شریک نہ ہوسکاتو وہ سمندر کی جنگ میں شامل ہو، کیونکہ بے فنک سمندر کی ایک جنگ خطی کی دوجنگوں سے انصل ہے، تو بقینا سمندری شہید کے لیے خطی کے شہید سے دو ہراا جرہے۔ معینا سمندری شہید کے لیے خطی کے شہید سے دو ہراا جرہے۔ حدیث نمبر 33

بحرى شهيد كانواب دوگناہے

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن كعب الأحبار أنه قال: في غزو

تخريج مديث نبر 31: ابن ماجه: كتاب الجهاد: 928/2 رقم: 2778

تخريج صديث تمبر 32: مجمع الذوائد: 281/5

عن مبدوعنرسانل مبوطئ المحدد المحدد المحدد المحدد فإن قتل أو غرق كأن له أجر شهيدان .

ترجہ: حضرت سعید بن منصور نے اپنی سنن میں کعب احبار رضی اللہ عنہ ہے روایت
کیا ہے۔ انہوں نے فر مایا: بحری جنگ میں اگر کوئی شہید ہوا یا ڈوب گیاال
سے لیے دوشہیدوں کا تواب ہے۔

مديث نمبر 34

نمازعصر کی حفاظت کا تواب دوگناہے

عن أن بَصْرَة الغِفَارى قال: صلى بدارسول الله و العصر فقال: إن هذه الصلاة عُرِضت على النفن من قبلكم فضيّعوها ألا و مَنْ صَلاها ضعف له أجرة مرتبن.

ترجہ: حضرت ابوبھرۃ غفاری رضی اللہ تغالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ (تخمص میں) عمر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ (تخمص میں) عمر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی چیش کی گئی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو جو آدی اس کی حفاظت کرے گااسے دو ہراا جر ملے گا۔

(آگے یہ الفاظ ہیں: اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ ستارے ظاہر ضرحا کیں۔)

مديث نمبر 35

نمازعصر كى مدادمت كادو ہرا تواب ملتاہے

امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں حضرت یزید بن انی حبیب سے روایت کرتے ہیں۔ بے دنک نبی علیہ الصلاق والسلام نے قرمایا:

إن هذه الصلاة التي قرضت على من كان قبلكم . يعني الصعر . قضيعوها

توج مديث تبر 34: صحيح مسلم: 208/2 نسائي: 1/259

مج مجموعة رسان معوطينا المحتر المحتر

مدیث نمبر 36

مال دارمتقی کود و ہراا جرماتا ہے

امام ابن انی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتے ہیں: فرما یا جب کوئی مؤمن مال داراور مقل (پر ہیزگار) ہوتا ہے تواسے دو ہراا جردیا جاتا ہے، پھر بیآیت تلاوت کی:

وَمَا آمُوَالُكُمْ وَلَا آوُلَا كُمُ بِالَّيْ تُقَوِّهُ كُمْ عِنْدَكَا وُلْفَى إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَعُولَ صَالِحًا وَفَا وَلَهُ فِي الْغُولُونَ فَا الْفُولُونَ ﴿ السَانَ وَعَلَى الْفُولُونَ فَا الْفُولُونَ ﴿ السَانَ وَعَلَى الْفُولُونَ فَا الْفُولُونَ ﴿ السَانَ عَلَى الْفُولُونِ فَي الْفُولُونِ فَي الْفُولُونِ فَي الْفُولُونِ فَي الْفَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَا دُولُ ( كُنُّ كُنا ) مِنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

حديث نمبر 37

نيك كام كے ليے شكے باؤں جانے كا ثواب

طبرانی نے اوسط میں ابن عباس سے نقل کیا ، انہوں نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا لسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة فإنَّ الله يُضاعِفُ أجرهُ على

تخريج مديث نبر 35: مصنف عبدالرزاق: 579/1

٤٤ عنرسانل سيوطئ المحكيد المحتمد المح

ترجمہ: جبتم کسی بھلائی کی طرف روانہ ہوتو ننگے پاؤں چلا کروکہ ہے شک اللہ اس کا ثواب جوتے والے سے بڑھادیتا ہے۔

حدیث نمبر 38

جمعه کے دن مسل جنابت کا دوہرا اثواب

امام سعید بن منصور نے ابنی سنن میں حضرت کھول رضی اللہ عن سے نقل کیا:ان سے پوچھا گیا،اگر کوئی شخص جمعہ کے دن عسل جنابت کرے؟ توفر مایا:

من فعل ذلك كأن له أجران

ترجمه: جس نے ایسا کیا اسے دوہرااجرہے۔

حدیث نمبر 39

جعه کادن عسل جنابت کادو گناا جرماتا ہے

امام بیبتی نے شخب الا بمان میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے:

أيعجز أحلُ كم أن يجامعُ أهلهُ في كُلِّ جُمعةً، فإنَّ لهُ أجرين اللين أجرُ غُسله وأجرُ غُسل امرأته. (اس كاستريس بقيه بن وليدب)

رجمہ: کیاتم میں سے کوئی اتنا کرنے سے بھی قاصر ہے کہ ہر جعد اپنی بوی سے

ترت حدیث فرر 1378: المجامع الصغیر: (527) خطیب نے تاریخ بنداد (378/11) می بطریق طرانی الریخ مرانی دوایت کیا ہے اور دوایت کیا ہے اور دوایت کیا ہے اور دوایت کیا ہے اور دیا ہی متاوی کئے ہیں: اے خطیب سے ماکم نے بھی دوایت کیا ہے اور دیا ہی نے بھی ایک راوی سلیمان بن بیٹی بن فی ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں: وہ مدیشیں گھڑا کرتا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے اس دوایت کوموضوعات می نقل کیا ہے اور علامہ بین جوزی نے اس دوایت کوموضوعات می نقل کیا ہے اور علامہ بین جوزی ہے۔

تخرق مديث نبر 38: المام سيطى في السياللمعه في المصالص الجمعه عن نبر 24 يرتق كيا بيد

عَوْ مَجِمُوعَةُ رَسَالُ سِوطَى ٢ عَدِيْحَوْلُ عَيْدُولُ عَيْحَوْلُ عَيْدُولُ عَيْدُولُ عَيْدُولُ عَيْدُولُ عَ مہاشرت کرے،اہے دوگنازیا دہ اجر ملے گا،اپنے مسل کابھی اور ابنی بیوی کے سل کا بھی۔(۱)

حديث ٽمبر 40

قرآن كوتوجه سے سننے كادو ہرااجر

ا مام دارمی این مستدمیں فرماتے ہیں جمیں ابوالمغیر و نے اور انہیں عبدۃ نے از خالد بن معدان بيان كيا بفر مايا:

إن الّذي يقرأ القرآن لهُ أجرو إن الذي يستبع لهُ اجران-ترجمه: يقينا جوقر آن پڑھتا ہےا ہے ایک اجراور یقیناوہ جوقر آن پوری توجہ سے سنتا

ہےاہےدوہرااجرماتاہے۔ مال غنیمت کے بغیرلو منے والے کشکر کودو گنا تواب

ا مام ابن ابی شیبه مصنف میں نقل کرتے ہیں۔ ہمیں عیسیٰ بن یوس نے بیان کیا كهاوزاعي ميمروي باورانهول في حساب بن عطيد ميد اورانهول في حضرت فروه المخمى رضى الله عنه سے روایت کیا که رسول الله مَالَافِیْمُ نِے فر مایا:

أَيُّهَا مِرِيةٌ خرجت في سبيل الله، فرجعت، و قدر أخفقت، فلها أجرُها مرَّتين. ترجمه: جوتشكرراه خدامين نكلے وہ اس حال ميں واپس آئے كه انہيں كوئى مال غنيمت

مجى نەملے تواس كے ليے دوہرااجر ہے۔ (۲)

تخريج مديث تمبر 40: سنن دادمي: 319/2

تخ یک مدیث تمبر 41: مصنف این ایی شبیه: 297/5

..... الصحاح: (14669/4) ثن ب: اخفق الرجل: اذاغزا ولم يغدم. اخفق الرجل: (خال باتھ لوشنے والا) اس وقت کہتے ہیں جب کوئی جنگ میں جائے اور بال غنیمت باتھ ندآئے۔ اور اخفق الصائد: الردت كت إلى جب وكارى كاتم وكارند كك

اس مضمون ومغموم برجي مح احاديث كے ليے ديكھيے:التوغيب والترهيب: 545/1، قم: 1025,1026

اينے ہاتھوں غلطی سے مرنے والاشہير ہے

عن سَلَمة بن الأكوّع قال: لما كأن يوم خيبر قاتل خِيبر قِتالا شرِيدا فارتد عليه سيفه فقتله فقال صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فِيه رجل مات بِسِلاحِه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا مجاهدا قال ابن شِهاب ثم سلت ابنا لِسلم بن الاكوع فحدائي عن بِيه بهدل ذلك غير نه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجرة مرتين

ترجہ: حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ جنگ خیبر جس میر ابھائی خوب جم کر
لڑ الیکن اتفاق ہے ابنی بی تلوارلگ گئی اور اس سے وہ مرگیا اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس (کی شہادت) کے بارے جس شک جس پڑ گئے
اور یوں کہنے لگے کہ وہ توا پے بی بتھیار سے ہلاک ہوا (یعنی شہید نہیں ہوا) یہ
من کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی راہ جس
جدوجہد کرتا ہوا مرا (یعنی اس کوشہاوت طے گی) اس حدیث کے راوی ابن
شہاب کہتے ہیں کہ جس نے اس کے بعد سلمہ بن اکوع کے ایک جیئے سے
پوچھا تو انہوں نے اپنے والد کی سند سے تصور مرق کے ساتھ یہی صدیث
بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا لوگوں نے غلط کہا وہ تو اللہ کی راہ جس جدوجہد کرتا ہوا مرا ہے اور اس
کیلئے دو ہراا جر ہے۔

تخ ت مديث تبر 42: مسن ابر دال د: 25. رقم 766 مسمع مسلم: 30، رقم 171

# عديث نبر 43 عديث نبر 43

کھانے سے پہلے اور بعد وضو کا ثواب

ا مام حاکم نے تاریخ نیشا پور میں نقل کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے ،فر ماتی ہیں :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

الوضوء قبل الطعام حسلة، و يعدلاً حسلتان.

رجمہ: کھانے سے پہلے وضو (ہاتھ دھوکر کلی کرنا) ایک نیکی ہے اور بعد میں دونیکیاں

-03

میں (سیوطی) کہتا ہوں: مجھے اس حوالے سے ایک نکتہ واضح وا ہے کہ پہلے
ہاتھ دھونا ہم سے پہلی شریعتوں میں تھا جبکہ بعد میں ہاتھ دھونا ہماری شریعت میں ہے
جبیا کہ اس پر حضرت سلمان رضی اللہ عنه کی روایت دلالت کرتی ہے، میں نے
دیں ا

یارسول الله! قرآت فی التورارة بر که الطعام، الوضوء قبل فقال برکه الطعام الوضوء قبل فقال برکه الطعام الوضو قبله و بعدی (مسنداحد: 441/5-ابرداؤد: رقم 3614-ترمذی: 1907) ترجم: میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت اس سے بہلے ہاتھ دھونا ترجم: میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت اس سے بہلے ہاتھ دھونا

یں سے رواف میں پر مایا : کھانے کی برکت اس سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا

نون: کھانے کا وضوا جھی طرح ہاتھ دھونا اور کلی کرتا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے آتا نمی کریم مانی کا سے استادات وتعلیمات کا اجران سے پہلی شریعتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسا کہ صوم عاشوراء کی حدیث میں اجران سے پہلی شریعتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسا کہ صوم عاشوراء کی حدیث میں

تخریج حدیث نمبر 43: الجامع الصغیر:198/2 (امام منادی فرماتے جی: امام زین الدین عراقی نے شرح ترفدی میں کہاہے: سیم (راوی) متروک اور متیم بالکذب ہے۔ جبکہ شیخ البانی نے اے موضوع کہاہے)

ﷺ مجموعہ رسان مسلطی کا بھی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہے۔ فر مایا گیا ہے ، کفار قسنة! کہ بیا یک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہا ورصوم عرفہ کودو سال کا گفارہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ (عاشورہ کاروزہ) سنت موسوی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ (عاشورہ کاروزہ) سنت موسوی ہے اور عرفہ کاروزہ سنت نبوی (مَالَّمْ عَلَمُ ) ہے۔ تواس کا اجر بھی زیادہ ہے۔

مديث نمبر 44

عمل جھیا کرکرنے کا دوہرا تواب

اخرج الترمذي عن التي هريرة: قال: قال رجلٌ لِرسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الرّجل يعهل العمل قسيرُة فأذا أطلع عليه أعُجّبه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

له أجران أجر السر وأجر العلالية

ترجمہ: امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نفیہ طور فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: کہ ایک فخص نفیہ طور پرکوئی عمل کرتا ہے چھر جب کوئی اس عمل پرآگاہ ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہوتی ہے ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اس کے لیے دو ہراا جرہے ، چھپانے کا ثواب اور اعلانیہ (نیک عمل) کرنے کا بھر

مديث نمبر 45

وأخرج ابو دهيه في الحلية من حديه ما في در معله. ترجمه: ابونيم نے حليۃ الاولياء ميں حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه سے اس کی مثل نقل کیا ہے۔

ترت صديث أبر 44: سنن ابن ماجه: 1412/2 رقم: 4226 تحفقا لأحوذي: 59/7

ترت مديث تبر 45: حلية الاولياء: 250/8

## عن المسلوطي المالي المسلوطي المالي ا

نیک عمل دوسروں کو دکھا کر کرنے کا ثواب

امام طرانی نے معجم کہیں میں حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹٹؤ سے روایت کیا ہے، فرمایا: ایک شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ وسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:
میں کوئی عمل خفیہ طور پر کرتا ہوں گر لوگوں کو اس کا پتا چل جاتا ہے، تو اس پر میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُتِبَ لِكَ أَجِرِ ان أَجِرُ النِّيرِ ، وأَجِرُ العلاليه.

ترجہ: تمہارے لیے دوہرااجرلکھا جاتا ہے، چھپاکرکرنے کا تواب اور دکھا کرکرنے کاثواب۔

#### حدیث نمبر 47

بظاہراور بوشیدہ نیکی کااجروثواب

ا مام ابن افی شیبہ نے مصنف میں حبیب بن افی ثابت سے روایت کیا ہے ، کہ بعض صحابہ کرام ملیہم الرضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کچھا عمال چھپا کر کرتے ہیں ، پھر ہم لوگون کو ان اعمال کا تذکر ہ کرتے ہنتے ہیں ، توجمیں خوشی ہوتی ہے کہ جمار ا فر کر بھلائی کے ساتھ ہور ہا ہے ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لكم أجران أجر الشروأجر العلاليه

ترجمه: تمهارے ليے دواجر بي، چھپانے كا اجراور دكھانے كا اجر-

امام ترفدی علید الرحمد فرماتے ہیں: اہل علم نے اس کی شرح یوں کی ہے کہ

تخريج مديث نبر 46: مجمع الذواند: 290/10, 270/2 ابن ماجه: 412/2 رقم: 4226

عزابى هريرة

تخريج مديث فبر 47: المصنف:17558/14

اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف استھے الفاظ میں کریں اس حدیث
کے مصداق کہ التحد شہداء الله فی الارض تم زمین پراللہ کے گواہ ہو۔
نہ کہ اینی بڑائی اور تعظیم کے خیال سے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دکھانے
میں حکمت ہے کہ جب کوئی اس عمل سے آگاہ ہوتو وہ بھی اسے نیکی بجھ کراختیار
کرے اور کرنے والا میامیدر کھے کہ اسے بھی اس کا اجر ملے گاتو یوں اسے
سب کرنے والوں کے برابراجر ملے۔

حدیث نمبر 48

زمانهٔ فساد میں نیکی کا اجروثواب

امام سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت ابوموکی اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے مص (شام کاشہر) میں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا:

' أيها الناس! الكم في زمان لعامل الله فيه أجرٌ واحد وألهُ سيكون من بعد كم زمان يكون لعامل الله فيه أجران.

ترجہ: اے لوگوائم اس زمائے میں ہوکہ اس اللہ کے لیے مل کرنے والے کا تواب اس کے مل کے مطابق ہے، اور عنقریب تمہارے بعد ایک زمانہ ہوگا جب اللہ کے لیے مل کرنے والے کودو ہرا تواب ملے گا۔

مديث نمبر 49

جنازه كے ساتھ پيدل چلنے كادو كنا تواب

اور وہی (سعید بن منصور) کہتے ہیں: جمیں اساعیل بن ابراہیم نے ، انہیں سعید الجریری نے اللہ اللہ بن رہاح سعید الجریری نے الواسلیل سے روایت کیا اور انہوں نے عبداللہ بن رہاح الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ، فرمایا:

٤٠ مجموعة رسانل سيوطى ٢١ عَجَيِّ وَ الْمَاتِ مِنْ الْمَاسِ فَي الْمِنَارُةُ قَدِرُ اطَأَنَ وَلَكُوا كَبَيْ وَ الْمَاسُ فِي الْمِنَارُةُ قَدِرُ اطَأَنَ وَلَكُوا كَبِ قَدِرُ اطَ

ترجمہ: جنازہ میں پیدل چلنے والے کے لیے دو قیراط اور سوار کے لیے ایک قیراط تُواب ہے۔

حدیث نمبر 50

جمعه كوصدقه كازياده اجروثواب

ابن الى شيبه في مصنف ميس حفرت كعب المنظرة سي للم المهول في فرمايا: الصدقة تضاعف يومر الجمعة.

ترجمه: جمعه کے دن صدقه کانواب بر هاد ياجا تا ہے۔

حدیث نمبر 51

جعه کے دن نیکی اور بدی کا دوہر انواب وگناہ

اورانہوں نے ہی کعب سے قال کیا ہے:

يومرائهمعة تضاعف فيهانحسنة والشيئة.

ترجمه: جمعد کے دان نیکی اور بدی کا صله بر حاد یا جاتا ہے۔

حدیث نمبر 52

جعه کے دن نیکیوں کا تواب بر رہ جاتا ہے

طبرانی نے اوسط میں حضرت ابوھریرۃ ٹاٹاؤٹ سے روایت کیا ہے فر مایا: رسول اللہ منافظیم کا فر مان ہے:

تضأعف الحسنات يومر الجمعة.

تَخْرَيْ مديث تُبر 50: مصنف: 150/2

تَوْتَحُ مِدِيثُ نِهِ 51: مصنف:150/2

تَخْرَبُ عديث مُبر 52: مجمع اللوالد: 164/2

ترجمہ: جمعہ کے دن نیکیوں کا اجر بڑھادیا جاتا ہے۔

مدیث نمبر 53

جمعه کے دن عنسل کا ثواب

اورانہوں نے ہی حضرت ابو بکرصد لیں اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے،انہوں نے فرمایا: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

من اغتسل يومر الجمعة كفرت عنه ذنوبه و خطأياته فأذا أخل في المشي

كتب له خطوة عشرون حسنة.

ترجہ: جس نے جمعہ کے دن عسل کیااس کے گناہ اور خطا کیں مٹادی جاتی ہیں۔ پھر
جب وہ چاہے تو ہرقدم پراس کے لیے بیس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔
امام ابن افی الد نیائے کتاب ذکر العوت میں بیکی بن عتیق سے قل کیا ہے۔
انہوں نے بیان کیا: میں نے امام محمہ بن سیرین علیہ الرحمہ سے پوچھا: ایک
مخص کسی جنازہ میں حصول ثواب کے لیے نہیں بلکہ میت کے لواحقین کی شرم
میں شریک ہوتا ہے تو کیا اسے اس کا اجر طے گا؟ تو انہوں نے فرمایا: ایک
اجر؟ بلکہ اسے دو گنا اجر طے گا۔ ایک تواہے بھائی کی نماز جنازہ کا اجر اور دوسرا
محلے داروں کی دل جوئی کا اُجر۔

مديث نمبر 54

قرآن پاک دیکھر پڑھنے کا دوہزار گنازیا دہ تواب

طبرانی اور بیبق نے شعب الایمان میں حضرت اوس تقفی رضی الله عنه سے

روايت كياء انبول في كها كدرسول الله على المراع الله

قراء8الرجل في غير البصحف ألف درجة و قراءته في البصحف تضاعف

توج مديث تهر 53: مجمع اللوالد: 164/2

ترجمہ: انسان کا زبانی قرآن پڑھٹا ایک ہزار درجہ تواب ہے ادر قرآن پاک سے د کھے کر پڑھنا دوہزارگنا نیکی ہے۔

مدیث نمبر 55

قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کا دوہرا تواب

امام بیہ بی نے شعب الایمان میں ہی حصرت ابن عمر رضی اللہ عنبما ہے روایت کیا ہے ، فر مایا : رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فر مان ہے :

من قرأ القرآن فأعربه كأن له بكل حرف عشرون حسنة و من قرأة بغير إعراب كأن له بكل حرف عشر حسنات.

ترجمہ: جس نے قرآن کوخوب اچھی طرح (سمجھ کر) پڑھااس کے لیے ہر ترف پر جس نیکیاں ہیں اور جس نے بغیر سمجھے پڑھا اس کے لیے ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں۔

امام سیوطی فرماتے ہیں: یہاں/اعراب سے مرادقر آن کے الفاظ کا مطلب و
مفہوم ہے، نہ کہ ٹو والے اصطلاحی معنی ہیں، یعنی لحن کے مقابلہ ہیں تجوید سے پڑھنا،
کیونکہ اس کی عدم موجودگی ہیں قرائت، قرائت نہیں ہے، اور نہ بی اس پر تواب ماتا ہے
اور یقینا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت ہے: جس نے
قرآن کا ایک حرف پڑھا تواسے ایک نیکی ملتی ہے اور سے ایک نیکی وس کے برابر ہے۔
اسے امام تر نہ کی نے تقل کیا ہے، اور حضرت ابن عمر والی ہماری نقل کر دہ
روایت تواب میں اضافے کے حوالے سے واضح ہے۔

تخري مديث نبر 54: مجمع اللوالد: 165/7

#### على المنطق ا مديث أمير 56

## لونڈی کی اچھی تربیت کا اجروثواب

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية و شرط على أهلها أن لا أبيع، ولا أهب، ولا أمهر، فإذا مِتَّ فهي حرة. فسألت الحكم بن عتيبة، فقال: لا بأس بهنج وسألت مكحولاً فقال: لا بأس به، قلت يخاف على مده. قال: بل أرجو لك فيه أجران.

ترجہ: ابن ابی شیبہ مصنف میں حضرت امام اوزر کی علیہ الرحمہ سے نقل کرتے ہیں:
میں نے لونڈی خریدی اور اس کے مالک نے مجھ پریہ شرط عائمہ کی کہ نہ میں
اسے بیچوں گا، نہ ھبہ کروں گانہ محر میں دوں گا، اور جب میں مرول گا تو بیہ
آزاد ہوگی، تو میں نے تکم بن عتیہ سے پوچھا: تو انہوں نے جواب و یا: اس
میں کوئی حرج نہیں ہے جرمیں نے حضرت کھول سے پوچھا: انہوں نے کہا اس
میں حرج نہیں میں نے کہا: مجھے اس کے معاملہ میں خدشہ ہے۔ انہوں نے
میں حرج نہیں میں نے کہا: مجھے اس کے معاملہ میں خدشہ ہے۔ انہوں نے

بلکہ میں تمہارے لیے اس میں دوہرے اجر کا امیدوار ہول۔ حدیث تمبر 57

رياست عمّان سے حج كادو مراثواب

امام احمد نے ایس سند ہے جس کے راوی تقدین، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ میں سند ہے جس کے راوی تقدین ، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا:

إلى لأعلم أرضاً يقال لها عُمّان ينضح بناحيعها البحر الحجة منها أفضل

من جعين من غيرها .

تخريج مديث فبر 56: مصلف ابن ابي شيه: 6/88/6

توت مديث فبر 57: مسندا حمد: 30/2، عن عمر: 44/1 مجمع الذو الد: 56/10

٤ 93 عنوستلسبوطئ ١٩٤٤ ١٤٠٤ ١٤٠٤ ١٤٠٤ ١٤٠٤ ١٤٠٤ ١٤٠٤ ١٤٠٠

ترجمہ: میں ایک الی سرزمین کوجانتا ہوں جے عمان کہتے ہیں اس کے ایک کنارے پرسمندر بہتا ہے، وہاں ہے ایک حج کرناکسی اور زمین کی نسبت دو حج کرنے کے برابرہے۔

حدیث تمبر 58

دین دارجا کم کا دوگناا جروثواب

ا مام طبر انی نے معجم تحبیر میں قبیں بن عاصم سے اور انہوں نے اسپے والد سے روایت کیا ، فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:

اذا كأن يوم القيامة أمر بألوالى فيوقف على جسر جهدم فيأمر الله الجسر فينتفض التفاضة فيزول كل عضو منه من مكانه، ثم يسأله، فإن كأن لله مطيعاً اجتذبه، فأعطاله كفلين من الأجر، وإن كأن لله عاصياً خرق به الجسر فيهوى في نارجهنم سبعين خريفاً.

ترجمہ: جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک حکمران کوجہنم کے بل پررو کئے کا حکم ہوگا۔ پھر
اللہ تعالیٰ بل کو حکم دے گا کہ وہ اسے لاکا دے پھراس کے تمام اعضاء اپنی جگہ

ہے جھڑ جا تیں گے، پھراس کا حساب ہوگا، تو اگر وہ اللہ کا فر مال بردار ہوگا تو

بل اسے اد پر صحیح ہے گا اور اسے دو گناہ زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کا

نافر مان ہوگا تو بل اسے فکڑ ے کر کے جہنم کی آگ میں ستر گنا تا ہرائی

میں بچینک دے گا۔

میں بچینک دے گا۔

تخريج مديث تمبر 58: مجمع اللوالد: 206/5

#### اختتاميه

آخر میں امام سیوطی علیہ الرحمہ فرمائے ہیں:
ان تمام احادیث وآثار میں واردفضائل کل ملاکرتیس سے پچھذا کد ہیں اور
میں نے انہیں منظوم شعری صورت میں ڈھال دیا ہے۔
وجع آتی فیما رویداہ اُنہمہ یُٹی کی لھمہ اُجر حَوَّوٰۃ محقق وجع آتی فیما رویداہ اُنہمہ بن دوہرااجر بیان کیا گیا ہے ان کا مجموعہ

درج ذیل ہے۔ فازواج عید الخلق اُولھمہ و مَن علی زوجھا اُو للقریب تصدّقا 2- ان میں سے پہلے توحضورعلیہ الصلاق والسلام کی ازواج مطہرات میں اور پھر وہ خاتون جواہے شو ہراورا قارب پرخرج کرے۔

وقار بجهد، خو اجتهاد أصاب واله وضوء النتين، والكتابي صدقاً 3- پر درست اجتهاد كرنے والا ، اور اس ميں پورى كوشش كرنے والا ، اور دوبار وضوكرنے والا (ليني دو دوبار پاني بہانے والا) اور الل كتاب ميں سے دوسرى كتاب يرا يمان ركھنے والا بجى۔

و عبد أتى حق الإله و سيد و عامر يوى مع على له تقى 4- اورايباغلام جوائي ونيوى آقااور ما لك عيتى دونول كحقوق اداكر اور ايباامير آدى جوتتى بحى مو- ومَنْ أمَةً يشرى فأذَت هسناً وينكعها من بعد حدن أعتقا

٢٠٠٠ ﴿ مجموعة رسال سيوطي ٢٤ ﴿ وَ الْحَادِي وَالْحَادِي وَالْحَادِي وَ الْحَادِي وَ الْحَادِي وَ الْحَادِي وَالْحَادِي وَالْحَادِي وَ الْحَادِي وَ الْحَادِي وَالْحَادِي وَ الْحَادِي وَالْحَادِي وَ الْحَادِي وَالْحَادِي وَل اوروہ جو کنیز کوخریدے پھراس کی اچھی طرح تربیت کرے اور پھراہے آ زاد كركياس الكاح كركے۔ ومن سنَّ خيراً. أو أعاد صلاته كناك جبانٌ إذ يجاهن ذا شقا 6- اور جوکوئی بھلائی کا کام شروع کرے، یا نماز کو دہرائے، اس طرح بزدل آ دی جب کسی سرکش کے ساتھ جہاد کرے۔ كذاك شهيدًا في البحار ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فألحقا 7- ایسے ہی سمندر میں شہیر ہونے والا۔ وطالب علم مدرك ثم مسبع وضوء لذى البرد الشديد محققا 8- اورطالب علم جومكم كمل حاصل كرے ، كيمروضوكا مل طور پركرنے والا جبكه سردى و مستبع في خطبة قددنا و من يتأخير صف، أو لبسلم و في 9- اورامام کے قریب بیٹے کر توجہ سے خطبہ سننے والا اور کسی مسلمان کو تکلیف سے بجانے کے لیے چھلی صف میں کھڑا ہونے والا۔ و حافظ عصر، مع إمام مؤذن ومن كأن في وقت الفسادموفَّقا 10- اور نماز عصر کی حفاظت کرنے والا ،اورامام کے ساتھ مؤذن بھی اوروہ جوفتنہ و فسادمیں شریعت وحق پر ثابت قدم رہے۔ و عامل خير محفياً، ثمر إنَّ بدا . يرى قرحاً مستبشراً بالذي ارتقى 11- پھروہ جونیکی جھیا کر کرے مرجب دوسروں پرظاہر ہوجائے توخوش ہو۔ ومغتسل في جمعة عن جداية ومن فيه حقاً قدد غدا متصدقاً 12- جمعہ کے دن عسل جنابت کرنے والا ،اوروہ جو جمعہ کے دن صدقہ بھی کرے۔ وماش يصلى جعة ثمر من أتى بلى اليوم خيراً ما فَضِعُفُه مطلقاً 13- پھر پیدل چل کر جمعہ کی تماز کے لیے جانے والا اور اس ون زیادہ نیکیاں

٤ و مجموعة رسائل سبوطئ المحجد المحدد المحدد

كرنے والا،مطلقة زياده ثواب اوراجريا تاہے۔

و مَنْ حتفه قدى جاءلامن سلاحه ونازع نعل إن كغير تسبقاً 14- اور جوابية بى اسلحه سے زخمی يا شهيد ہواور خير كے كامول ميں شكے ياؤل چل كرجانے والا۔

ومائن لدى تشبيع ميت، وغاسل يداً بعد أكل، والمجاهد أخفقاً 15- اور جناز ہے كے ساتھ پيدل جائے ولا اور كھانے كے بعد ہاتھ دھونے والاء اور جہاد سے خالی ہاتھ لوٹے والا۔

و متبع میتاً حیاء من أهله و مستبع الآثار فیما روی الثقاً 16- اور جنازه میں اس کے لواحقین کے لحاظ اور شرم میں شامل ہونے والا ، اور دینی مواعظ (قرآن وحدیث) کو پوری توجہ سے سننے والا۔

وفى مصعف يقرأ، و قاريه معرباً بتفهيم معناة الشريف محققاً 17- اورقرآن پاك د كيم كر پڙھنے والا اور معانی ومفہوم كے ساتھ بجھ كرقرآن پڙھنے والا۔

یمی اس کا اختیامیہ ہے اور انٹد بی کا شکر واحسان ہے اور ہمارے آتا ومولا محد (منافظیم) اور ان کے آل واصحاب پر صلاق وتسلیم بہت زیادہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

وحسيدا الله وتعمر الوكيل

يحيل: تجم شعبان المعظم ٣٣٣٠ ٥



المرده جواللداوراس كرسولول برائمان لائة وبل صديقين اورشهداء بيل المردة والمديقين اورشهداء بيل المردة والمردة والمردة

شہبرکون کون ہے؟

ابواب السعادة في اسباب الشهادة

(سعادت کے دروازوں سے شہادت کی راہول پرگامزن ہونے والے)

حضرت علامه! مام جلال الدين السيوطي شافعي مينية (٩٣٩-١١١ه)

> تقدیم، ترجمه، تنخویسج، سواشی علامه محمدشهر ادمجدّدی

> > دارُ الاخلاص لا مور

#### انتساب!

عم مصطفی، سیدالشهداء، حضرت سیدناامیر حمزه الله کے وسیله سے!
کے وسیله سے!
گیاری سیکٹر کے شهداء

!pt\_ .....

اللهماغفرهم

## تقذيم

ا پے موضوع کے اعتبار سے میا نتہائی اہم رسالہ ہے کیونکہ اس موضوع پراس
سے پہلے اتنا جامع علمی کام کسی اور نے نہیں کیا البتدا مام سیوطی کے بعد پچھا الل علم نے
اس موضوع پر قلم اٹھا یا ہے۔ یوں امام سیوطی علیہ الرحمہ کواس موضوع پر لکھنے والوں
میں سبقت اورا ولیت کا شرف بھی حاصل ہے۔

امام سیوطی علیه الرحمه کے علاوہ جن علاء نے اس موضوع پر مستقل قلم اٹھا یا ہے ان کے اساء اور تالیفات کی نبر ست درج ذیل ہے:

ا- العبرة متاجاء في الغزو والشهادة والهجرة

ﷺ المبدوعة رمدانل سبوطئ آلی می المبال المی المی المبدولی می المبدولی المی المبدولی المی المبدولی المبدولی المبدولی مطبوع موالت ما المبدولی مطبوع می المبدولی مطبوع می المبدولی مطبوع می المبدولی می المبدولی المب

۲- انخاف النبلاء بفضل الشهادة وانواع الشهداء (مطبوع)
 شخ عبد الله بن محد بن الصديق الغمارى

اس میں بھی امام سیوطی علیہ الرحمہ کے رسمالہ سے احادیث نقل کی ہیں جن میں شہید کے فضائل پر جن احادیث کا اضافہ بھی ہے، اور ان کی کل تعداد ستر ہے۔

س- الشهيد: شيخ حسن فالد

٣- تذكرة الشهيد: وكورضياء الدين زكل

٥- الشهادة والشهيد (تحقيق مقاله)

نزار عبدالقادر محدريان

جامعہ اردن سے ایم اے اسمانی شریعہ کے لیے لکھا گیا فاصلانہ تحقیق مقالہ ہے۔ جس میں فاصل مؤلف نے کمال جانفشانی سے اپنے موضوع کاحق اوا کیا ہے۔ انہوں نے بھی مقدمہ میں امام سیوطی علیہ الرحمہ کے اس رسالہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی سبقت واولیت کا ذکر کیا ہے۔

۱- ردّالمختارشرحدُرالمختار علامدابن عابدين شامى عليدالرحمد

علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے شہادت مکمی کے تحت کل تینتالیس اتسام بیان کی ہیں کے علامہ شامی (ج1 ہم 53-852) کلمنے ہیں:

" علامدسیوطی نے "سکتاب التنہیت" میں تکی شہداء کی تعداد کو تیس تک پہنچایا ہے، انہوں نے کہا (1) جو تنس پیٹ کی بیاری (خواواسیال ہویااستیقاء) میں

٤ [ 101 ] عَدِينَ اللَّهُ اللّ نوت ہوجائے۔(2) ڈوب جائے۔(3) کسی چیز کے نیچے دب جائے۔(4) نمونیہ ہوجائے۔(5) عورت در دزہ میں مرجائے۔(6) چیسپیروں کی بیاری ہو۔(7) سفر میں ہو۔(8)مرگی ہو۔(9) بخارہو۔(10)اہل کی حفاظت کررہا ہو۔(11) مال کی حفاظت کررہا ہو۔(12) جان کی حفاظت کررہا ہو۔(13) مظلوم ہولیعنی ظلما مارا جائے۔(14) کسی سے شق ہواورائے فی رکھے اور حرام سے بچے (15)جس خض کے گلے میں یانی وغیرہ کا بچندا لگنے سے احچوہوا درمرجائے (16) درندے نے بھاڑ کھایا ہو(17) بادشاہ نے ظلما قید کیا ہو(18) بازبردی پٹوایا ہو(19) بادشاہ کے خوف ہے رو بوش میں مرگمیا ہو (20) سانپ ، کچھووغیرہ نے کا ٹا ہو (21)علم شرعی كى طلب ميں مراہو (22) ثواب كى نيت سے اذان ديتا ہو (23) سياتا جر (24) جو خص اینے اہل وعیال اور ماتحتوں میں حکم شرعی جاری کرتا ہوادرانہیں حلال کھلاتا ہو (25) جہاز میں متلی اور تے ہے مرجائے (26) جو تورت سوکن یا کسی دوسری عورت ے غیرت پرمبر کر کے مرے (27) جو مخص ہر روز پچیس بار بید دعا مائلے اَللَّهُمَّد بَارِكَ إِنْ فِي الْهَوْتِ وَفِيمَا بَعُلَ الْهَوْتِ (28) جَوْضَ نماز جِاشت پڑھے، ہر ماہ تین روزے رکھے اور سفر وحضر میں وتر نہ چھوڑے (29) جو تفسی امت کے فساد کے وقت سنت نبوی پرمضبوطی ہے قائم رہے (30) جو تھی اینے مرض موت میں 40 بار کیے لا الة إلَّا أَنْتَ سُخُلَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِيدُنِ ٥

علامه شامی مزید فرماتے ہیں:

بعض الکی علاء نے اس تعداد پر چندشہداء کامزیدا ضافہ کیا ہے:

(1) جو محض جل کر مرجائے (2) جو محض گھوڑا تیار کر کے جہاد کا منتظر رہے

(3) جو محض ہر شب سورة لیمین پڑھے(4) جو محض سواری سے گر کر مرجائے (5) جو محض ہر ات کو با دضوسوئے ادراسے با وضوموت آئے (6) جو محض عمر بھر لوگوں کی محض رات کو با دضوسوئے ادراسے با وضوموت آئے (6) جو محض عمر بھر لوگوں کی

المجروعة رسان سبوطن المجروع المحروز المجروز المجروز المجرود المجرود المجرود المجرود المجرود المجرود المجرود المحرود المحرود المحرود المحرود المحرود المحرود المحرود المحرود الله الله الله الله الله الله المحرود المحرود المحرود الله الله المحرود الله المحرود الله المحرود المحرود

علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم (ج5،م936) میں اس تعداد کو بینتالیس (45) تک پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔

علامه سعيدي لكصة بين:

''خلاصہ بیہ کہ علامہ سیوطی نے حکمی شہداء کی تعدادتیں بیان کی ابعض مالکی علاء نے ان پر مزید گیارہ کا اضافہ کیا اور علامہ شامی نے بھی ان کے علاوہ دونشمیں بیان کیس اور بیکل تینتالیس اقسام ہو گئیں، لیکن علامہ شامی نے ان میں سے صرف دو تین آمروں کے ثبوت میں احادیث چیش کی جیں اور فرمایا کہ ہم نے اختصار کی وجہ سے تین قسمول کے ثبوت میں احادیث چیش کی جیں اور فرمایا کہ ہم نے اختصار کی وجہ سے دلائل کو حذف کر دیا ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں احادیث اور آثار سے تتبع کر کے حکمی شہداء کی تعداد پینتالیس تک پہنچادی ہے۔' (ایسنا: می 636)

اس کے بعد شارح مسلم نے تقریباً ان تمام احادیث کو یا حوالہ درج کردیا ہے جو پیش نظر رسالہ (ابو اب السعادة) میں بھی مندرج ہیں۔ 'الخ

مغيه 944 پر لکھتے ہیں:

ایک حدیث میں ہے جو تحض طاعون کی جکہ سے نہ بھاکے اس کو شہید کا اجر

عن مبدوعنرسانل سيوطئ المحديث المحديث

اس کے تحت انہوں نے سے بخاری کی متعلقہ حدیث نقل کی ہے۔ جبکہ حضرت موسوف صفحہ 935 پر بخوالہ علامہ شامی شہادت کی میسم قل کر بھے ہیں۔ صرف اس کا حوالہ بصورت متن حدیث نقل کر دینے سے چوالیسویں قشم کا اضافہ بہر حال سمجھ سے جوالیسویں قشم کا اضافہ بہر حال سمجھ سے باہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ہ اس طرح پینتالیسویں قسم کے تحت انہوں نے لکھا ہے جو کسی بھی بیاری میں فوت ہواوہ شہیر ہے اور آ گے بطور حوالیسنن ابن ماجہ کی ردایت نقل کی ہے۔ فوت ہواوہ شہیر ہے اور آ گے بطور حوالیسنن ابن ماجہ کی ردایت نقل کی ہے۔

جَبَد بير صديث بجي امام سيوطي عليه الرحمه نه "ابواب السعادة في اسباب الشهادة "مين نمبر 27 پرتقل فرمائی ہے۔

آ خر میں علامہ سعیدی لکھتے ہیں:

میں نے بعض حواثی میں پڑھاتھا کہ علامہ سیوطی نے حکمی شہداء کی تعداد میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس سلسلہ میں احادیث اور آثار سے بیس حکمی شہداء کا بیان کیا ہے، مجھے وہ رسالہ دستیا بنہیں ہو سکا تاہم میں نے تو کلاً علی اللہ کتب احادیث میں السی احادیث کیا سالہ کیا ۔۔۔۔ اس سے پہلے میرے علم میں ایسی کوئی تصنیف نہیں ہے جس میں احادیث کے حوالوں سے حکمی شہداء کی تعداد کو بیان کیا گیا ہو، روایات میں علامہ سیوطی کی نظر بہت وسیع ہے لیکن انہوں نے بھی بقول علامہ شامی احادیث کے حوالوں سے جس میں احادیث کے حوالوں سے جیکن انہوں نے بھی بقول علامہ شامی احادیث کے حوالوں سے بینتا لیس حوالوں سے بینتا لیس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے احادیث کے حوالوں سے پینتا لیس میں ہوں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے احادیث کے حوالوں سے پینتا لیس شہداء کا بیان کرنے کی توفیق دی۔' (ایستا: ص 945)

، بین المسلم کی نظر سے بید سائل نہیں گزر سکے جس کے نتیجہ میں بین میں میں میں مال پیش آئی ورندعیاں راچہ بیاں، بہرحال الفضل للمتقدم کے اس قسم کی صورت حال پیش آئی ورندعیاں راچہ بیاں، بہرحال الفضل للمتقدم کے

المجموعة رسانل ميوطى المجموعة المستقت واوليت كاسبراسابق بى كرسر مصداق الم مصداق الم مصداق الم مصداق الم مصداق الم مصداق الم المستقت واوليت كاسبراسابق الم كرسر مصداق الم مصداق الم مصداق الم مصداق الم مصداقت الم معدافت المعدافت المعدافت المعدافة المعد

رسالہ کے آخریش حضرت مؤلف امام سیوطی علیہ الرحمہ کی برکت سے جو سات احادیث ان کے رسالہ بیں درج ہونے سے رہ گئین تھیں راقم آئم کی نظر سے گزری توانہیں بھی بطور ضمیمہ شامل رسالہ کردیا گیا ہے۔ امید ہے حضرت کی روح اس سے مزید خوش ہوگی۔ مولی جل شجانہ و تعالی اس کا دش کو شرف قبولیت سے نواز کر مؤلف و مترجم و ناشر اور ان کے والدین کی بخشش فرما کر آئیس بھی زمرہ شہداء بیں جگہ عطافر مائے۔ آبین!

اللهم ارزقناشهادة فيسبيلك

احقوالعباد! محمرشهزادمجددی بینی غفرالله له و لوالدیه دارالاخلاص لا بور ـ دارالاخلاص لا بور ـ

## شہادت کے اسباب

الله كے نام سے جور حلن ورجيم ہاور وہي لائق مجمر وسداور حقیق سر پرست ہے۔ تمام ترتعریفیں الله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندوں ہیں سے جس جس کے لیے چاہا سعادت کے دروازے کھول دیے اور جے منتخب کیا اور سعادت مندی کے ساتھ مخص فر مایا اسے شہادت کے وسائل فراہم فرمائے ، اور جمارت قاو مولا مجمد پرصلاۃ وسلام جوا سے خصائص کے ساتھ متصف ہیں جنہیں مولا مجمد پرصلاۃ وسلام جوا سے خصائص کے ساتھ متصف ہیں جنہیں کوئی بھی شار کرنے والا شار نہیں کرسکتا اور ان کے آل واصحاب اور خدام ومعاونین پر بھی صلاۃ وسلام!

يعدازال!

تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ ایک احادیث تلاش کروں جن
میں اسباب شہادت کی نشان دہی کی گئی ہے اور وہ ،جنہیں خود نبی کریم
علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شہید قرار دیا ہے، کہ ان کے لیے شہادت کا
ثواب ہے، سومیں نے اس رسالہ میں ان احادیث کو بالاستیعاب جمع
کر کے اس کا عنوان "ابواب السعادة فی اسماب الشهادة" رکھا
ہے۔

#### حدیث نمبر 1

امام بخارى ومسلم حفرت الوہريره خالات سروايت كرتے ہيں: عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهديم والشهيد، في سبيل الله. ترجمه: رسول الله عليه وسلم نے قرما ياكه:

شہید پانچ لوگ ہیں جو طاعون ہیں مرے جو پیٹ کے مرض ہیں مرے اور جو ڈ و بیٹ کے مرض ہیں مرے اور جو ڈ و بیٹ کے مرض ہیں مرے اور جو ڈ و ب کر مرے اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔
حدیث تمبیر 2

عن عبد الله عليه وسلم يعودة فقال قائِل مِن أهلِه إن كنا للرجو ان فأتاة النبي صلى الله عليه وسلم يعودة فقال قائِل مِن أهلِه إن كنا للرجو ان تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهادة أميى إذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة والمطعون شهادة والمرأة تموت يجمع شهادة يعيى الحامِل والغرق والحرق والمجنوب يعيى ذات الجنب شهادة

ترجمہ: حضرت جابر بن علیک سے روایت ہے کہ وہ بیار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ و آجہ: حضرت جابر بن علیکے تشریف لائے تو تھر والوں میں سے کسی نے عرض کیا

تُخْرَئَ مَدِيثُ بَرِ 1: صحيح بخارى: ج1\_ الجهاد فتح البارى :42/6. صحيح مسلم: كتاب الامارة: 1521/3

تَرْتَخُ مَدِ يَثْنُبُرِ2: سننِ ابن ماجه: ج2<sub>ا د</sub>وّم 960 موطا ما لک: 233/1 رقم: 234 مسندا حمد: 446/5 منن ابی داؤد: الجنائز النسائی: 12/4 مستدر ک حاکم: 352/1

٤ 107 عندرستل سيوطن ٢٤٤٤ عند المالي المالي المالي المالي المالية المال

ہمیں یہ امید تھی کہ بیراہ خدا میں شہادت حاصل کر کے اس دنیا ہے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا اگر راہ خدا میں کٹ مرنا ہی شہادت ہوتو میری امت میں شہید بہت کم رہ جائیں گے۔ راہ خدا میں کٹ مرنا (اعلی درجہ کی) شہادت ہے طاعون سے مرنے والا بھی شہید ہے حمل کے زیجگی میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے بانی میں ڈوب کر مرجانا جمل جانا اور ذات البحث (پیلی کے درم) میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

حدیث نمبر 3

امام ابونعیم اصفهانی "حلیة الاولیاء" میں سیرنا ابن عمرضی الله عنها ہے (میرا خیال ہے) روایت کرتے ہیں ،فرمایا:

البرأة في جملها الى وضعها الى فصالها كالبرابط في سبيل الله فأذا ماتت فيا بين ذلك فلها أجرُ شهيد.

ترجمہ: عورت حالت حمل میں بنچ کی پیدائش تک اور پھر دودھ چھڑانے تک راہ خدامیں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور اگرای دوران فوت ہوجائے تو اس کے لیے شہید کے برابراجرہے۔

مديث نمبر 4

وَ أَخرِجَ الطيراني في الكبير عن سلمان رضي الله عنه أن الدبي صلى الله عليه وسلم:

ما تعدون الشهيد فيكم؛ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله قال: إن شهداء أمنى إذن لقليل القتل في سبيل الله قال: إن شهداء أمنى إذن لقليل القتل في سبيل الله شهادة والطاغون شهادة والدفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة .

تخريج مديث نبر 3: حلية: 298/4 مجمع الزوائد: 560/4\_

تخريج صريث نمبر 4: معجم كبير: 303/6 مجمع الذوائد: 301/5

ترجمه: امام طبرانی ده بهم کبیر "مین حضرت سیدنا سلمان فاری رضی الله عندی روایت کرتے ہیں:

ب شك ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

تم لوگ شہید کے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا: جو اللہ کی راہ میں مارا جائے ، تو فر مایا: یقیناً اس طرح تو میری امت کے شہید تھوڑ ہے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں آل ہونا شہادت ہے، طاعون کی موت بھی شہادت ہے زیجگی کی موت شہادت ہے وزیجگی کی موت شہادت ہے ، جل کر مرنا بھی شہادت ہے پانی میں ڈوب کر مرنا مجمی شہادت ہے بانی میں ڈوب کر مرنا شہادت ہے، دمہ کی موت شہادت ہے، پیٹ کی بیاری سے مرنا شہادت ہے، پیٹ کی بیاری سے مرنا شہادت

ا مام قرطبی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: اہل علم کا اختلاف ہے کہ پیٹ کی بیاری سے مراد استیقاء ہے یہ پیٹ کی بیاری سے مراد استیقاء ہے یا بیچیش وغیرہ اس بارے میں علاء کے دونوں اقوال ملتے ہیں۔ حدیث تمبر 5

وأخرج أجمى عن أي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قناء أمنى بالطعن والطاعون قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعن قدعر قناة أما الطاعون؛ قال: و خزاعدا تكم من الجن و فراعدا تكم من الجن و فراعدا در .

ترجمه: امام احمد حصرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں: انہول نے فرمایا:

رسول الشملي الله عليه وسلم كافر مان عالى شان ب

میری امت کی ہلاکت زخموں کی شدت (نیزے کی ضرب) اور طاعون (وہائی

ترائ مديث نبر 5: مجمع الزوائد: 47/3, وقم: 3858

#### مدیث نمبر 6

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر دضى الله عنهماً معله.
ترجمه: المام طبراني في ومجم الاوسط عن حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے ايسا بى
دوايت كيا ہے۔

#### مدیث نمبر 7

والمرج الطبرانى فى الكبير عن عتبة بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم: يأتى الشهداء والمتوقون بالطاعون فيقول أصاب الطاعون: أحن شهداء والمتوقون بالطاعون فيقول أصاب الطاعون: أحن شهداء فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء فيجد و نهم كذلك.

ترجمہ: امام طبرانی نے "معجم کبید" میں عتبہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے: شہداء اور طاعون سے وفات

پانے والے (محشر میں) انھیں گے تو طاعون کی بیاری سے مرنے والے کہیں

عربم بھی شہداء ہیں: تو کہا جائے گا: دیکھو! اگران کے زخم شہداء ہیں، تو وہ
طرح ہیں اور ان سے مشک کی مہک والاخون بہدر ہا ہے تو یہ شہداء ہیں، تو وہ
ایسانی یا تھیں گے۔

تخريج مديث تبر6: مجمع الزوائد: 314/2

تخريج مديث تبر7: احمد: 185/4 مجمع الزوائد: 314/2

#### 

وأخرج أحمدو النسائى عن العرباض بن سارية تعولا.

ترجمہ: امام احمد اور نسائی نے حضرت عرباض بن سمار مید ضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

#### حدیث نمبر 9

و أخرج البخارى و النسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخير في أنه كان عابا بعثه الله على من يشأ و جعله رحمة للمؤمنين فليس من رجل يقع الطاعون فيك في بلاه صابوا محتسباً بعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. من رحمة عائش في كريم صلى الله عليه وآله وكم سروايت كرتى بين كه انبول ترجمه: حضرت عائش في كريم صلى الله عليه وآله وكم سروايت كرتى بين كه انبول في كن كبا بين في ايك مرتبر رسول الله عليه وآله وكم في فرايا طاعون أيك حقيقت دريافت كي آب صلى الله عليه وآله وكم في فرايا طاعون أيك عذاب به جم كو الله تعالى الله عليه وآله وكم في فرايا طاعون أيك عذاب به جم كو الله تعالى الله عليه وآله وكم في فرايا طاعون أيك فريات في ما تا جاور خدا تعالى الله وكرار بي ويابتا به نازل في ما تا جاور خدا تعالى الله وكرار بي وقال به الاستراد وخدا تعالى في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في من يكوك كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في من كوكن الله الما به على الله الما به كراس كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في الكراس كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في الكراس كوكن مصيبت في الكراس كره الما كراس كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كركان كوكن مصيبت في كرم رف وي جو خدا تعالى في الكراس كوكن مصيبت في كرم المراب كراس كوكن مصيبت في كراس كوكن كراس كركان كوكن مصيبت في كراس كوكن كراس كوكن كراس كوكن كركان كوكن مصيبت في كراس كوكن كر

#### مديث نمبر 10

وأخرج أحدوعن جابرين عيدالله رضى الله عنهما سمعت رسول الله صلى

توت مديث نبر 8: احدد:128/4-129\_النسائي:32/6\_

تَرْتَحُ مِدِ يَثْنِهِ 9: صحيح مِخارى: كتاب الإنهياء: فتحالهارى: 513/6 مسئداحمد: 64/6ـ

عَدْ مَعِمُ عِنْرِسَالُ سِوطَىٰ ٢ الْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْعِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَ

الله عليه وسلم يقول في الطاعون الفار منه كالفار من الزحف، و من صبر فيه مسيم

کان لهٔ آجر شهیده. ترجمہ: امام احمد رحمهٔ الله تعالی حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه سے روایت کرتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو طاعون کے بارے فرماتے سنا:

ہیں کہیں نے رسول اللہ کا اللہ علیہ وجا دی ہے بارے رہے۔ طاعون سے بھا گنے والامیدان جنگ سے بھا گنے والے کی طرح ہے اور جس نے اس میں صبر سے کام لیااس کے لیے شہید کا تواب ہے۔

حدیث نمبر 11

ا مام عبدالرزاق نے "مصنف" میں حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ قرمایا:

ادبع می شهادة للمسلمان الطاعون والدفساء والغرق والبطن و الدفساء والغرق والبطن و البطن و ترجمه: چار چیزی مسلمانوں کے لیے شہادت کا درجه رکھتی ہیں: طاعون ، زیگی کی موت ، ڈوب جانے اور پیٹ کی بیاری سے مرنا۔

مديث نمبر 12

ا مام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

الهيّت من ذات الجنب شهيلاء

ترجمه: پلی کےورم سےمرنے والاشہیدہے۔

تخريج مديث نبر 10: مسنداحمد: 360/3 مجمع الزوالد: 315/2

تخريج مديث فبر11: مصنف عبدالوذاق: 271/5

تخريج مديث فمبر 12: مجمع الذواند: 317/2

# ه المجموعة بسائل سوطى المائية المائية

امام ابن ماجه حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، فر مایا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

موت الغريب شهادة

رجمہ: مسافر کی موت شہادت ہے۔ (یعنی دیار غیر میں مرنے والا شہیدہ) حدیث نمبر 14

امام ابوعثمان (اساعیل بن عبدالرحمن بن احمد) الصابونی رحمهٔ الله المعاتبین " میں حضرت جابر رضی الله عنهٔ ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله مان تالیج نے فرمایا: موت المسافوشهادة ترجمه: مسافر کی موت شہادت ہے۔

مديث نمبر 15

امام دیلی نے "مسندالفردوں" ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا:

الحلی شہادةً

ترجہ: بخار (کی موت) شہادت ہے۔

تخريج مديث نبر 13: ابن ماجد: كتاب الجنائز: 515/1

لوث: ابن ماجی "موت الغربة شهادة" كالفاظ بين امام سيوطى عليه الرحمة فرمات بين : ابن اجیش الن ماجیش الغربة شهادة "كافاظ بين امام سيوطى عليه الرحمة فرمات بين : ابن جوزى في ايك اور سند ساس مديث كوموشوعات من ورج كيا به اور الن كايم فل ورست نبين به سند عد" من ورج كي بكرت استاد "اللاكي المصندوعد" من ورج كي بين ورج كي بين ورج كي بين ورج كي بين ورج كي

توت مديث فبر 14: مواسة الدرمال كامام سيولى عليه الرمدية بي تقليم كار (ميدوى)

ترت مديث بر 15: جمع الجوامع: 408/1 فيمن القدير: 422/3

## على المسلوطية المنطقة المنطقة

امام ابویعلی حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:

من صرع عن دابته في سبيل الله في التنفهوشهيد.

ترجمہ: جوراہ خدامیں سواری ہے گر کر مارا گیا تو وہ شہید ہے۔

مديث نمبر 17

ا مام طبر انی حصرت سلمان قاری رضی الله عندے روایت کرنے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:

رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر و قيامه، و من مات مرابطاً يجرى عليه عملهٔ الذي كأن يعمل وأومن الفتّان و يُعث يوم القيامة شهيداً.

ترجمہ: اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد پر پہرادینا ایک ماہ کے روز دن اور قیام کی طرح ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد پر پہرادینا ایک ماہ کے روز دن اور قیام کی طرح ہے۔ اور جوسرحد پر پہرادیتے ہوئے مرکبیا تو اس کا پیمل جاری رہے گا اور وہ فتنہ تبرین شہیدا تھا یا جائے گا۔

مديث تمبر 18

تخريج صريث نبر 16: مجمع الزواند: 82/5-283 إيضاً: 301/5

تخريج مديث نمبر 17: مسلم: 1520/3 مجمع: 290/5

نون: میمسلم محتاب الامارة عمی موج و لیلة بین ایک رات اورون پیراک الفاظ ایل جبکه آے عود من صیام شهر و قیامه کالفاظ ایل (مجددی)

تخري مديث نبر 18: نتم البارى: 6/43.

#### ﷺ ﴿ مجموعہ رسائل مبوطی کا ایک بھی ہے ہے ہے گئے ہے ہے گئے ہے ہے ہے۔ ہوئے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوئے ہے ہوئے ہ ترجمہ: جوہر حدید بیر بہرادیتے ہوئے مرااس کی موت شہادت ہے۔

#### مديث نمبر 19

امام عبد الرزاق اورطبرانی حضرت این مسعود مانشی سے روایت کرتے ہیں: ان من تردی من رؤوس الجبال وتأکلهٔ السّباع و یغرق فی البحار لشهیدٌ عند الله.

ترجمہ: بے شک جو پہاڑ کی چوٹی سے گراادراسے در ندے کھا گئے اور سمندر میں بہہ گیاتو وہ ضروراللہ کے نزد یک شہید ہے۔

#### حدیث نمبر 20

عبدالملک بن هارون بن عنتر ۃ سے نقل کیا ہے اوروہ اپنے والداور وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں ، کہرسول انٹرسلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا:

ما تعدون الشهيد فيكم؛ قلنا: من قتل في سبيل الله، قال: ان شهداء امتى اذن لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيدًه و المتردى شهيدًه والنفساء شهيدًه والغريق شهيده والسل شهيدًه والحريق شهيده والغريب شهيد.

ترجہ: تم آپس میں شہیر کے بیجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: جواللہ کی راہ میں تل کیا جہ اللہ کی راہ میں تل کیا جائے ، فر مایا: اس طرح تو میری امت کے شہید کم ہوں گے۔ جواللہ کی راہ میں مرنا میں مارا گیا وہ شہید ہے ، جوگر کر مرا وہ شہید ہے ، زیگی کی حالت میں مرنا شہادت ہے ، ڈو ہے والا شہید ہے ، ومد (ٹی بی) کا مریض مرجائے توشہید ہے ، جن کر مرنے والا شہید ہے ، ومد (ٹی بی) کا مریض مرجائے توشہید ہے ، جن کر مرنے والا شہید ہے ، پر دیسی مارا جائے توشہید ہے۔

تزي مديث نبر 19: مجمع الزواند: 301/5 رقم: 302 فتع الهارى: 44/6

ترت مديث نبر 20: مجمع الزوائد: 301/5

# على المسلوطين المسلوطين المالية المالية

عن سعید بن زید عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من قُتِل دون مالِه فهو شهید و مهید و مهید و دون دید فهو شهید و شهید و مهید و دون دید فهو شهید و ترجمه: حضرت سعید بن زیدرض الله تعالی عنه حضور اکرم صلی الله علیه و آله و کم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ جو شخص اپنا مال (بچاتے ہوئے) مارا جائے وہ جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے میں مارا جائے وہ شہید ہے، یا اپنے آپ کو بچانے میں یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے، یا اپنے آپ کو بچانے میں یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے، یا اپنے آپ کو بچانے میں یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

#### حدیث نمبر 22

امام احمد بسند سی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سے روایت کیا ،فرمایا: من قتل دون مظلمته فهوشهیان

ترجمہ: جوکوئی این حق کے لیے اوتا ہوا مارا کمیادہ شہید ہے۔

#### مديث تمبر 23

امام طبرانی اور حاکم نے متدرک میں (ہنصحیح علی شرط شیخین) حضرت
امسلم رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ، انہوں نے قرمایا: رسول الله سَلَّا اَللَّهُ عَلَّا اَللَّهُ عَلَّا اَللَّهُ عَلَيْهُ كَافْر مَال ہے:
من أدى ذكاة ما له طيب الدفس بها، يريد بها وجه الله والدار لا خرة له
يغيب شيئاً من ماله، فتصدى عليه في الحق، فأسلاحة حة فقاتل فقو شهيد.

تخ تخ مديث تبر 22: مستداحيد: 205/2 مجمع الزوائد: 244/6

تخريج مديث نمبر 23: مستدر كحاكم: كتاب الجهاد: 404/1 مجمع الزوائد: 82/3

تخریج مدیث نمبر 21: سنن ابرداژد: کتاب السنّة: عون المعبود: 121/3 دالنسائی: 107/7 دسنن ابن ماجه: 861/2 مجمع الذوائد: 244/6 ترمذی: کتاب الدیات

جو مجموعہ رسانل مبوطی آب کے بھا اور ایک بھی ایک کی ارادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ترجہ: جس نے خوش ولی سے زکاۃ اوا کی جس سے اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی سرخروئی تھا اور اپنے مال سے کھی نہ چھپایا، پھر اس پر حق کے معاملہ میں زیادتی کی گئی آواس نے اپنا جھیا ر لے کراڑائی کی پھر مارا کیا تو وہ شہید ہے۔
شہید ہے۔

#### مديث نمبر 24

امام بزار نے حصرت ابوعبیدۃ بن الجراح الفظائے سے روایت کیا، فرماتے ہیں: میں نے بوجھا: یا رسول اللہ! اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز شہید کون ہے؟ فرمایا:

رجلٌ قامر الى امامر جائر فأمر لا بمعروف و نهالاعن المدنكر فقتلهٔ ترجمه: وه خص جوظالم حاكم كے سامنے ڈٹ كر كھڑا ہوا پھراسے نيكى كاحكم ديا اور برائى سے منع كيا تو حاكم نے استقل كرواديا۔

#### مدیث نمبر 25

امام طبرانی اور حاکم نے تھے سند کے ساتھ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفو عاروایت کیا ہے:

من وقصة فرسه أو بعيرة أو لدغتة هامة أو مات على فراشه في سبيل الله على اي حتف شاء فهو شهيد.

ترجمہ: جے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا، یا زہر کے کیڑے نے وس لیا یا اللہ کی راہ جی ایٹے بستر پر کسی مجی طور مرکمیا تو وہ شہید ہے۔

تخریکی مدیث نمبر 24: مجمع الذواند: 272/7-266 سنن نسائی: کتاب البیعت: 144/7 نوٹ: یکی روایت معرب طارق بن عماب اور ایوا مامدرشی الله منها ہے بھی (ابن ماجہ وقیرہ میں) مروی ہے۔ (مترجم)

تخ ت مديث فير 25: مستدرك: كتاب الجهاد: 78/2-79 مسنويه تي: 966/9

# عوامبوعن سانل سيوطئ المحديث ا

أَخْرَج الطبراني في الكبير عن سرّا بنت دبهان الغنوية قالت: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيّات، مائيقتل منها ، قالت فسيعته يقول :

أقتلوا ماظهر منها، كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها، فَإِنَّ مَنْ قتلها

مِنْ أَمَّنَىٰ كَانت فِداء فامن التّأر، ومن قتلتهٔ كأن شهيداً -ترجمه: امام طبراني "معجم كبير" مِن حضرت مُرّ ابنت نبهان الغنوية رضى اللّه عنها ترجمه: امام عبراني "معجم كبير" مِن من نسان الله كان نبي كريم مَثَالِثَانِ سرسانون

ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مُلَّا ہُمُّا ہے سانبوں
کے بارے میں یو چھا گیا کہ ان میں سے کے ماراجائے؟ تو فرمایا: ان میں
سے جو ظاہر ہوجائے، چھوٹا ہو یا بڑا، سیاہ ہو یا سفید (اے ماردیا جائے) تو بے
حک میرے جس بھی امتی نے اسے ماردیا توبیاس کا نارجہنم سے فدیہ ہوگا اور

جسےاس (موزی جانور)نے مارد یادہ شہیدہے۔

#### مدیث نمبر 27

این ماجد معفرت ابویر بره نافت سے راوی بیل کدرسول الله نافتی فرمایا: من مات مربطاً مات شهیدا، ووقی فتنة القدر و غنای و ریح علیه برزقه

محفوظ رہے گااور نے وشام جنت ہے اس کورزق پہنچایا جاتا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: مریض سے مرادیبال وہ تخص ہے جو پیٹ کی بیاری (اسہال وغیرہ) سے مراجیبا کہ دوسری حدیث میں بیقیدلگائی گئی ہے۔ میں (امام سیرطی) کہتا ہوں: اکثر حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ یہاں راوی سے

تخريج مديث تبر 26: مجمع الزواند: 45/4

تخريج مديث نبر 27: ابن ماجد: كتاب الجنائز: 515/1

المجموعة رسانل سبوطئ المجانية المجانية

#### عديث نمبر 28

خطیب بغدادی نے تاریخ اورامام دیلی نے "الفردوس" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
من عشق فعف ف کندمہ فہات فہوشھیاگہ۔

ترجمہ: جس نے عشق کیا پھر پاک دامن رہاا دراسے چھپایا اورای حالت میں مرگیا تو وہ شہید ہے۔

ال روایت کے بارے میں محدثین نے مفصل کلام کیا ہے۔ بعض نے اسے موضوع اور بعض نے اسے موضوع اور بعض نے اس کی تھیجے کی مصوضوع اور بعض نے اس کی تھیجے کی ہے۔ (نین القدیر:180/6)

#### عدیث تمبر 29

امام ابودا وُدحضرت ام حرام رضی الله عنها سے اور وہ می ناکھی سے روایت کرتی ہیں۔

المأثدف البحر الذى يصيبة القيء لة أجرشهيد

ترجمہ: جے سمندر میں چکرآنے سے قے لگ جائے (بیار ہوجائے)اسے (وفات کی مورت میں)شہید کا تواب ہے۔

ال حدیث کے آخریل "والعربی لداجو شہیدین" مکے الفاظ ہیں۔ لیخی سمندر میں ڈوب کرمرنے والے کے لیے دوشہیدول کا تواب ہے۔

تخري مديث تبر 28: كنز العمال:416/4

تَخْرَنَ مَدِيثُ بُرِ 29: ابرداؤد:الجهاد:عونالمعبود: 170/7

## على المجموعة وسائل سبوطى المحافية في المحافظة المحافظة في المحافظة المحافظ

امام عبدالرزاق "مصنف" میں حضرت عبداللّٰد بن نوفل اللّٰظَّ ہے اور وہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا:

الميت في سبيل الله شهيد.

رجمہ: الله كى راه ميس مرف والا شہيد ہے۔

حدیث نمبر 31

امام طبرانی حضرت ابن عباس ٹی جا سے راوی ہیں کہرسول اللہ مائی اللہ مائی ا

فرمايا:

المرديموت على فراشه في سبيل الله شهيد.

ترجمہ: الله کی راہ میں بستر پر مرنے والا محص بھی شہید ہے۔

اور فرمایا: کہ ایسا ہی پیٹ کی بیماری والے، زہر کیے جانور کے ڈسنے سے مرنے والے، ڈھر کے والے کے درندے کھا جائیں اور سواری سے گر کر مرنے والے، ڈوبٹے والے، جسے درندے کھا جائیں اور سواری سے گر کر مرنے والے کے لیے بھی فرمایا گیا ہے۔

حدیث نمبر 32

ا مام ابوالقاسم ابن الى عبدالله بن مندة عليه الرحمه "سحتاب الابعان" مين على بن الى طالب رضى الله عندست راوى بين ، انهول في فرما يا:

جس شخص کوحا کم نے بے گناہ قید کیا اور وہ قید میں مرگیا تو وہ شہید ہے اور ہر مومن جومرجائے تو وہ شہید ہے۔

تخري صديث تبر 30: مصنف عبدالرزاق: الجهاد: 268/5

تخريج مديث تمبر 31: فتع البارى: 44/6

تخريج مديث نبر 32: نتح البارى: 44/6

### عهر مجموعة رسائل سبوطى المحالي المحال

امام بزاراورطبرانی نے سندحسن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند، سے اور انہوں نے نبی ملیدا سے روایت کیا ،فرمایا:

ان الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صهر منهن كأن لها اجر شهيد.

رجہ: بے شک اللہ نے شرم وحیاعورتوں پراور جہادمردوں پرفرض کیا توعورتوں میں سے جس نے اس پراستفامت اختیار کی اس کے لیے شہادت کا تواب ہے۔ حدیث نمبر 34

امام ابو دا وُرد اور بيه قل نے '' شعب الا يعمان '' بيس حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ رسول الله مُقافِظُ نے فرمایا:

موت الغريب شهأدة

ترجمہ: پردیسی کی موت شہادت ہے۔

ىيەمدىت دوبارە آئى ہے، دىجھىے مديث نمبر 13\_

امام بیبق کہتے ہیں: امام بخاری نے اس حدیث کی سند میں راوی حذیل بن عظم کے تفرد کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہوہ ''منکر الحدیث ہے۔'' بیبق فرماتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے جواس سے بھی زیاوہ ضعیف ہے۔ ہیں روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے جواس سے بھی زیاوہ ضعیف ہے۔ حدیث نمیر 35

پر حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عندے لقل کیا ہے کہ بی کریم نظام نے فرمایا: من مات غریباً مات شهیداً

تخري مديث نبر 33: مجمع الذواند:320/4 فيمن القدير:250/2

تخريج مديث نبر 34: سنن الى داود من من عدوالله اعلم!

تخريج مديث نبر 35: ويكيي مديث نبر 13

# على المجموعة والمعلى المحافظة المحافظة

ابن عسا کراپنی تاریخ میں حصرت علی رضی الله عندے راوی ہیں کہ رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ ا

ڈوبے والاشہیدہ، جل جانے والاشہیدہ، پردلی (مسافر) شہیدہ، رائی (مسافر) شہیدہ، رائی (مسافر) شہیدہ، رائی رائی زہر ملے کیڑے، اور پیٹ کی بیاری سے مرنے والا) شہیدہ، اور پیٹ کی بیاری سے مرنے والاشہیدہ۔

#### مدیث نمبر 37

امام طبرانی''اوسط'' میں حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا سے نقل کرتے ہیں ،فر ماتی ہیں ، فر ماتی ہیں ، فر ماتی ہیں ، فر ہیں ، میں نے پوچھا یا رسول اللّٰہ! کمیا شہبد صرف وہی ہے جومیدان جنگ میں مارا جائے؟ فرمایا:

اے عائشہ!اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑ ہے رہ جا کیں گے۔ جس نے ہرروز پیس بارید کہا:

ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَى فِي الْمَوْتِ وَفِينَمَا يَعْدَالْمَوْتِ.

چروه ابنے بستر برمر کمیاتواللہ تعالی اے شہید کا تواب عطافر مائے گا۔

#### مديث نمبر 38

من تعدون الشهيد فيكم و قالوا من اصابه السلاح: قال: كم من

تخريج مدرث فبر36: الفتح الكبير: 260/2

تخريج مديث نمبر 37: مجمع الزوائد: 301/5

اصابه السلاح ليس بشهيدو كم من قدمات على فراشه حتف الفه عدى الله صديق شهيد.

ترجمہ: تم اپنے میں شہید کے بچھتے ہو؟ صحابہ نے کہا: جسے بتھیار سے موت آئے،
فر مایا: کئی بتھیار سے مرنے والے ہیں جوشہید نہیں اور کئی اپنے بستر پر مرنے
والے ہیں جو ناک کے مڑنے سے مرتے ہیں گر اللہ کی بارگاہ ہیں درجہ مدیقیت وشہادت پر ہیں۔
صدیقیت وشہادت پر ہیں۔

#### حدیث نمبر 39

امام طبرانی "معجم کبید" میں سندحسن کیساتھ حصرت ابن عمر مظافیا ہے نقل کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ ملافیظ کوفر ماتے سنا؛

من صلى الضِّنى و صامر ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب لهٔ أُجرُّ شهيد.

ترجمہ: جس نے نماز چاشت اداکی اور ہر ماہ کے تین روزے (ایام بیض کے) رکھے اور سفر وحضر میں وترکی نمازنہ چھوڑی اس کے لیے ایک شہید کا تو اب لکھا جاتا ہے۔

#### مديث تمبر 40

وعن الى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَمُسُكَ بِسُنْتِي عدد فسادِ امنِي قله اجرُ مِالْةِ شهِينِ) رواة البيهقي في كِتْبِ الزهدِ له مِن حديد ابن عباس.

ترجمه: اورحضرت ابو بريره رضي الله تعالى عندراوي بين كهر كاروو عالم صلى الله عليها

تخري مديث أبر 38: حلية الاولياء: 251/8 فيض القدير: 50/5

تخريج مديث تمبر 39: مجمع الذوائد: 241/2

تخريج مديث أبر 40: مشكرة المصابيع: ص30 طبع كراچي مجمع الذوائد: 172/1 \_

عهر المبسوطين المجارية في ا

وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بگڑنے کے وقت جس آدمی نے میری سنت کودلیل بنایا اس کوسوشہیدوں کا تواب ملے گا۔ بیہ قی نے بیروایت ابن سنت کودلیل بنایا اس کوسوشہیدوں کا تواب ملے گا۔ بیہ قی نے بیروایت ابن کتاب زہد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل کی ہے۔

مديث نمبر 41

ا مام بزارعلیدالرحمد نے حصرت ابو ہریرۃ اور ابوذ رغفاری بڑا جگاسے تل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا: کدرسول اللہ منافیظ نے فرمایا:

اذا جاء الموت لطألب العلمه وهو على هذا الحال مأت وهو شهيد ترجمه: جب كسى طالب علم كي موت آئے اور وہ طلب علم ميں مشغول ہوتو وہ شہير

#### حدیث تمبر 42

امام حاکم نے مشدرک میں حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہوں نے نبی کریم مُلافیج کوفر ماتے سنا:

هل أُذلكم على اسم الله الاعظم، دعاء يونس، فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصّة؛ فقال، الاتسبع قوله عرّوجًل، و نَجّيْدَاهُ مِنَ الغَمِّر وَ كَذَلَكَ نُنْجَى البومنين.

فأيتها مسلم دعابها في مرضه أربعين مرة فيات في مرضه ذلك أعلى أجرُ شهيد، وان برأ منفورًا لهٔ

تخريج مديث نمبر 41: مجمع الذواند: 1/124

تخريج مديث فبر42: مستدرك حاكم: 506/1 كتاب الدعاء: 506/1

٩٤ 124 عندرسانل سبوطي ٢٤٠٠ عند المالية المالية

كياتم في بيفرمان بارى نبيل سنا؟ والجيمالة من العَيْد وكذليك أنتين المُورِية وكذليك أنتين المُورِية وكذليك أنتين المُومِون كو المُؤمِدِية في الرابيم في السنة المؤمِدِين الله الرابيم في السنة المؤمِدِين الله المرابية الم

تو جومسلمان اسے ابنی بیاری میں چالیس مرتبہ پڑھے پھر اس مرض میں فوت ہوجائے تواسے شہید کا تواب دیا جائے گا،ادرا گر تندرست ہو گیا تو یہ صحت اس کے لیے باعث بخشش ہوگی۔

#### حدیث نمبر 43

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التأجر الصدوق الأمين مع الدبيين والصديقين والشهداء"

ترجمہ: حضرت ابوسعیر کہتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قول وفعل میں نہایت سچائی اور نہایت ویا نتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص نبیول صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا) ترفدی دارمی دارتطنی اور ابن ماجہ نے بیروں میں نقول اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا) ترفدی دارمی دارتطنی اور ابن ماجہ نے بیروایت حضرت ابن عمر سے نقل کی ہے نیز ترفدی نے فر مایا ہے کہ بیرحد بیث غریب ہے۔

حدیث نمبر 44

ای طرح کی روایت حضرت ایوسعید خدری الانظیسے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 45

امام دیلمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود داللہ سے روایت کیا ہے ، انہوں نے بنا یا کہرسول اللہ مظافی کا فرمان ہے:

تخريج مديث فبر 43: ابن ماجد: 724/2 مستدر كحاكم: البيوع 6/2 ـ

تخ ت مديث نبر 44: ترمذي:299/4، كتاب الهيرع سنن دارمي: 163/2\_

﴿ مبدوعة رسافل سبوطئ المحار المسلمان كان لهُ أَجِرُ شهيد. من جلب طعاماً الى مصر من أمصار المسلمان كان لهُ أجرُ شهيد. ترجمه: جس نے مسلمانوں كے كى شهر ميں اناج پہنچايا تو اس كے ليے ايك شهيد كا تو اس كے ليے ايك شهيد كا تو اس ہے۔ ثواب ہے۔

مديث نمبر 46

امام طبرانی نے "معجم تحبیر" میں حضرت ابو کاهل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، کہ رسول اللہ مَنْ الْفِیْزِم نے قرمایا:

من سعى على امرأته و ولدة وما ملكت عينه تعيير فهم اسرالله ويطعبهم من حلال كأن حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في درجا تهم.

ترجمہ: جس نے اپنے بیوی بچوں اور کنیز وغلام کے لیے کمائی کی تا کہ مم شرع کے موافق ان سے سلوک کرے اور انہیں رزق حلال کما کر کھلائے تواللہ کے ذمہ ان میں میں میں میں میں اور انہیں میں شامل فیا ہے ۔

لازم ہے کہ اسے زمرہ شہدا وہیں شامل فرمائے۔ امام ذہبی کہتے ہیں:اس کی اسناد میں تاریک ہے۔

مديث تمبر 47

ديلمي حضرت جابر الطنوئ عدراوي كدرسول الله مظافظ المراه مايا:

من عاش مداریاً مات شهیدا

ترجمه: جولوگول سے مدارات كرتے موسئة زنده رياشهيدكي موت مرساكا۔

مديث نمبر 48

حضرت کمحول شامی (تابعی) ہے بھی ان الفاظ میں روایت آئی ہے اور امام

تخريج مديث بر45: مسند فردوس ربحو المجمع الجوامع: 770/1

تخريج مديث نمبر 46: معروف معمادر من تبيل لي

تخريج مديث نمبر 47: جمع الجوامع: 1/800

ابوطامراستفی سے بحوالہ ابوالطامرات علی مجی بیروریث مروی ہے۔ مدیث نمبر 49

امام طبرانی نے ابن عمر بین کیا ہے روایت کیا ہے، قرمایا: کدرسول اللہ مُلَا فِیْمُ کا قرمان ہے:

البؤذن البحتسب كأ لشهيد البتشحط في دمه، و أذا مأت لم يُدوِّد في تبره

ترجمہ: اللّٰہ کی خاطر اذان دینے والا ،خون میں لت پہتشہید کی طرح ہے اور جب مرے گا تو قبر میں پوسیدہ نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر 50

ا مام ابن الی شیبہ "مصنف" میں حضرت حسن بھری دالات سے آلی کرتے ہیں کہ ان سے الیا اور پھر کے مال سے الیا اور پھر کہ ان سے ایسے خص کے بارے میں پوچھا گیا جو اولوں کے پانی سے نہا یا اور پھر مردی سے تعظم کرمر گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: اس نے شہادت پائی۔

حدیث نمبر 51

امام حاکم نے عروۃ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ ابوسفیان بن حارث نے منی میں سرمنڈ وایا تو حجام نے سرمونڈتے ہوئے ان کے سرکا ایک پھوڑا کا ث ویا تو وہ وفات یا گئے ،توصحابہ کرام نے انہیں شہید قرار دیا۔

حدیث نمبر 52

ا مام طبرانی نے "او مسط" اور "معجم صغیر" میں حضرت انس بن مالک طالخ سے روایت کیا ہے ،فر مایا: حضور خانیا سے فر مایا:

ترت مديث تبر 49: مجمع اللوائد: 3/2

وري مديث نبر 51: مستدر ك حاكم: 256/3 الاصابة: 7/179

﴿ معموعة رسانل مبوطئ ﴾ ﴿ وَإِيكَ بِاردرود بَهِيجا، الله تعالى اس بردس باررحت تازل فرما تا جس نے مجھ بردی بار درود بھیجا، الله تعالی اس بردس باردحت تازل فرما تا ہے اور جس نے مجھ بردی بار درود بھیجا الله تعالی اس کے بدلے اس برسوبار درحت تازل فرما تا ہے، اور جس نے مجھ برسوبار درود بھیجا الله تعالی اس کے ماتھ برمنا فقت نازل فرما تا ہے، اور جس نے مجھ برسوبار درود بھیجا الله تعالی اس کے ماتھ برمنا فقت سے نجات کھو یتا ہے اور تیا مت کون اسے شہداء میں شامل فرمائے گا۔

ا مام اصبهانی نے "الترغیب والترهیب" میں حضرت حذیفہ بن یمان اللہ اللہ میں ہے رسول اللہ میں گفتر ماتے سنا:

من قال حين يمسى و حين يصبح: اللَّهُمَّ إِلَّى الشَّهَدُكِ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا اله إلَّا أَنْتَ وَحُلَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَتَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولَكَ أَبُوءُ بِيعْمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ بِلَدُينَ فَاغْفِرُ فِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ عَيْرُكَ

#### حدیث نمبر 54

ا مام ترندی نے بحوالہ حضرت معقل بن بیار طائعۂ نقل کیا ہے، فر مایا: رسول اللہ مَلَافِیْلِم کا فر مان ہے:

-منقال حين يصبح ثلاث مرّاتٍ:

أعودُ بِالله السبيع العليم من الشيطان الرّجيم و قرّا ثلاث آياتٍ من اخرِ سورة الحشر و كل الله به سبعين الق ملك يُصلون عليه حتى يمسى وَان مَأتَ أَخرِ سورة الحشر و كل الله به سبعين الق ملك يُصلون عليه حتى يمسى وَان مَأتَ في ذلك اليوم مَأت شهيدًا و مَن قالها حين يُحسى كأن بتلك المنزلة.

تخ ت صديث مبر 52: مجمع الذوائد: 163/10

تَرْتَعُ مِدِيثُ بِرُ 54: ترمذى: فضائل القرآن باب22 تحفقا لأحوذى: \$239/8. سنن دارمى: \$29/2 عمل اليوموا لليلة: ص252

عاد مدوعة رسائل ميوطئ ؟ المنظم المنظ

ترجمہ: جس نے منے کے وقت تین بار پڑھا: اُعود پاللہ السبیع العلیم مین الشرنعالی الشیطان الرجیم پھرسورۃ حشر کی آخری تین آیات کی تلاوت کی ،الشرنعالی ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جواس کے لیے بخشش کی دعا ما تگتے ہیں یہال تک کہ شام ہوجائے اور اگر اس دوران وہ فوت ہوگیا تو شہید ہے، اور ایسے بی جس نے شام کو پڑھا اس کے لیے وہی مرتبہ ہے۔

حدیث نمبر 55

امام ابن السنى نے حضرت انس بن مالک اللظظ سے انھوں نے بی کریم مُلافظم سے روایت کیا:

آپ مُلَافِئِ نے ایک فیخص کو وصیت فر مائی کہ: جب بھی اپنے بستر پر جانا سور ۃ حشر پڑھ لیٹا ، اگرموت آھئی تو شہاوت کی موت مرو گے۔

#### مديث نمبر 56

حمیر بن زنجوید نے "ملصائل اعمال" میں ایاس بن لکبیر بھائے کے مرسلات سے نقل کیا ہے ، کہ بے تنک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد، ووفى فتنة القبر.

ترجمہ: جو تحقی جمعہ کے دن مرے گا، انتداس کے لیے ایک شہید کا تواب لکھے گا اوروہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔

مديث نمبر 57

امام احمد ادر بيبقى رحمها اللدتعالى حفرت سيدنا عباده بن صامت بالنكائك \_

ترت مديث نمر 55: عمل اليوم والليلة: ص262; 723

توريخ مديث نبر 36: مديث نش لي ـ

ع المبعوعة رسال مبوطئ الحديث المنظم المنظم

تم میری امت میں سے کے شہید بھتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا: جوراہ فدا میں قبل کیا جائے ، فرمایا: اس طرح تو میری امت کے شہید کم رہ جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں قبل ہونا شہادت ہے، پیٹ کی بیاری (میں مرنا) شہادت ہے، بیٹ کی بیاری (میں مرنا) شہادت ہے، طاعون کی وباسے مرنا شہادت ہے، پانی میں ڈوب کر مرنا شہادت ہے، اور عورت جو بچے (کی پیدائش) سے مرے شہیدہ ہے۔

حدیث نمبر 58

امام بیبقی حضرت ابو ہریرة خالفؤ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا:
رسول الله علاقی کا فرمان ہے: تم آپس میں شہید کے بچھتے ہو؟ ہم نے جواب دیا: الله علاقی کا فرمان ہے: تم آپس میں شہید کے بچھتے ہو؟ ہم نے جواب دیا: الله کی راہ میں پیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے اور راہ خدا میں ڈوب کرمر نے والا شہید ہے اور راہ خدا میں ڈوب کرمر نے والا شہید ہے۔
میں ڈوب کرمر نے والا شہید ہے پہلیوں کے درم سے مرنے والا شہید ہے۔
میں ڈوب کرمر نے والا شہید ہے پہلیوں کے درم سے مرنے والا شہید ہے۔

امام احمد في حضرت راشد بن بيش التفريس وايت كياب: ان دسول الله دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه فقال: ترجمه: به خنك رمول الله ظافي مضرت عماده بن صامت كي عمادت كے ليے ان

بے شک رسول الله ظافی معفرت عمادہ بن صامت کی عمادت کے کیے ان کے ان کے ہاں تشریف فرما ہوئے تو بوجھا: کیا تم لوگ جانے ہومیری امت میں شہیدکون ہے؟ توسب لوگ خاموش رہے۔ توحضرت عمادہ نے کہا: یارسول

تخريج مديث فبر 57: مسنداحمد: 314/5-315 مجمع الزوائد: 299/3 دارمي: الجهاد: 127/2

تخريج مديث نبر 58: الترغيب والترهيب: 127/4

تخريج مديث فبر 59: مسنداحيد:489/3 مجمع الذوائد: 299/5\_

٤- المجموعة رسائل سبوطن المحيدة المحي

الله الله کارضا کے لیے مبر کرنے والا ، تو آنحضرت علی الله کی راہ میں قل ہونا
اس طرح تو میری امت کے شہید کم رہ جا کیں گے ، الله کی راہ میں قل ہونا
شہادت ہے ، طاعون شہادت ہے ، ڈوبتا شہادت ہے ، پیٹ کی بیاری
میں مرنا شہادت ہے اور زیجگی کی حالت میں مرنے والی عورت کواس کا بچہ
ابنی ناف سے تھینچ کرجنت میں لے جائے گا ، اور جل جانا اور دمدسے مرنا
شہادت ہے۔

حدیث نمبر 60

ا مام مسلم حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹنؤ سے اور وہ نبی کریم مُلاٹیزا سے روایت کرتے ہیں :

من طلب الشهادة صادقا أعطى ولولمه يُصبها. ترجمه: جوصدق دل سے شہادت طلب كرتا ہے اسے اس كا تواب ملتا ہے اگر چهوه بظاہر شہيد ندہو۔

حدیث نمبر 61

امام حاکم نے اسے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: من سأل القدل فی سبیل الله صادقاً ثمر مات أعطاف الله أجر شهید. ترجمہ: جس نے سے دل سے راہ خدا میں مرنے کی وعاماتی پھروہ طبعی موت مرحمیا تو اللہ تعالی اسے شہید کا ثواب دے گا۔

ترت مديث نبر 60: مسلم: كناب الجهاد: 1517/3

توت مديث تبر 61: مستدرك: الجهاد: 77/2

#### ٤ 131 عن سائل سوطى ٢٥ يَحْدُ وَ الْحَدِّدُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِّدُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِّدُ وَ الْحَدِّدُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَلِيْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُولُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدُيْكُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيُعُ وَالْحَدْيِ

#### مدیث نمبر 62

امام نسائی نے حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے ای طرح روایت کیا

ہ۔

#### مديث نمبر 63

امام طبرانی "معجم تحبیر" میں حضرت ابو مالک اشعری بلاتنز سے اور وہ نمی مَلَافِیکِم سے روایت کرتے ہیں:فرمایا:

جس نے اللہ سے اس کی راہ میں جان دینے کی دعاصد ق دل سے مانگی پھر وطبعی موت مرکمیا یالل ہو گیا تواسے شہید کا تواب ملے گا۔

#### حدیث نمبر 64

ا مام احمد اور حاکم نے حضرت مصل بن صنیف اللائظ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم مُلاَفِظِمْ نے فر مایا:

من سأل الله الشهادة يصدى بلغهٔ الله منازل الشهداء، و إن مات على قراشه.

ترجمہ: جس نے اللہ تعالی سے صدق دل سے شہادت کی موت مائلی اللہ اسے شہادت کی موت مائلی اللہ اسے شہیدوں کے در ہے پر پہنچادے گا،اگر چدوہ اسے بستر پر ہی مراہو۔

تخريج مديث نبر 62: سنن نسائي: 5/22

تخري صريث قبر 63: مجمع الذوائد: 297/5

تخريج مديث أبر 64: مسنداحد: 244/5 مستدر كحاكم: الجهاد: 77/2

اس معتمون كي احاديث محيم سلم يتريزي اورسنن داري 125/2 وغيره مين بحي منقول إلى -

#### 

امام مروزی نے "کتاب العیدین" میں اپنی سند سے حضرت محمد بن عباد المه خز وی الطفؤے سے روایت کیا ہے: انہوں نے فر مایا:

لایستشهدامؤمن حتی یکتب اسمهٔ عشیهٔ عرفهٔ فیمن پستشهد." ترجمه: کوئی مومن شهادت کے مرتبہ پر فائز نبیں ہوتا جب تک کداس کا نام عرفہ کی رات شہیدوں کے دفتر میں لکھ نہ دیا جائے۔

بحداللدتعالى اس كى مدداور بهترين توفيق يصرمال كمل موا\_

يحيل ترجه: 1433-6-2012، دجب الرجب 1433هـ

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہ مال انتیمت نہ کشور کشائی

تخ تئ مديث نمبر 85:

لوث: کتاب العیدین 10 اوراتی پرمشمل مخطوط ہے۔ جس کے نشخ مخلف کتب خانوں بھی موجود ایں۔ (مدیث فہر6)

#### ضميمه

ورج ذیل سات احادیث امام جلال الدین سیوطی میشید کے رسالہ "ابواب السعادت" میں شامل نہیں ہیں، جنہیں ہم اللہ کی تائید و توفیق سے بطور ضمیمہاں رسالہ میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ان سات احادیث میں آٹھ اساب شہادت مزید بیان ہوئے ہیں۔

#### حدیث نمبر 1

عن السبن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من بات على طهارة ثمر مات من ليلته مات شهيدا.
ترجمه: جوش با وضوسو يا اوراس رات فوت بهو گيا تو وه شهادت كي موت مراب

#### مديث تمبر 2

عن سليان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: أللهُمُ أنْتَ رَبِّي لا إله إلا أنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنا عَبُنُكَ وَأَنا عَبُنُكَ وَأَنا عَبُنُكَ وَأَنا عَبُنُكَ وَأَنا عَهُدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعْدُدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أبو وَلك بِيعْبَتِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعْدُدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أبو وَلك بِيعْبَتِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعْدُدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أبو وَلك بِيعْبَتِكَ عَلَى وَابُوهُ بِللّهِ فَاغْفِرُ إلى إلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَ

فَان قالها نهارًا فمات يومه ذلك مَاتَ شهيدًا وَ أَن قَالَها لِيلاَّ فَمَاتَ مِن ليلته تلك ماتشهيدا

تخريج مديث نمبر 1: عمل اليوم والليلة: ص266 وقم: 738

تخري مديث نبر2: جمع الجوامع: 1/812\_عمل اليوم والليلة: رقم: 41

المجموعة رسانل معبوطي المحقيق المنظم المنظم

مديث تمبر 3

مشہور عربی شاعر فرز دق (ابونواس) سے مروی ہے کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعیدرضی اللہ عنہا سے سنا اور ان سے سوال کیا کہ میں ہال عراق میں سے ہوں ، اور ایک گروہ ہم پر حملہ کرتا ہے اور وہ لوگ کلمہ طیبہ لا اللہ اللہ کہنے والوں کوئل کرتے ہیں ، اور جو ان کے علاوہ ( کفار ) ہیں آئیس امان دیتے ہیں: تو ان دونوں حضرات نے مجھ سے فرمایا: ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: آپ نے فرمایا: من قتله حد فلہ اجر شہید و من قتلوہ فلہ آجر شہید ترجہ: جس نے آئیس فل کیا اسے شہید کا ثواب ہے اور جے انہوں نے فل کیا اسے مجی شہید کا ثواب ہے۔

#### حدیث نمبر 4

عن معاذ بن السروض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

تخري مديث نبر 3: طهرانى اوسط سندجيدو فتيع الهارى:306/12 مجمع اللوائد: 234/6

٤ 135 عنومانل سبوطئ المحدِّرة المحدّ

وسلم: من قرء الف آية في سبيل الله كتب يومر القيامة مع النباتين و الصديقين والشهداء وحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيَقًا

ترجمہ: جس فضل نے اللہ کی خاطر ایک ہزار آیات کی تلاوت کی اللہ قیامت کے دن ایسے انبیاء صدیقین وشہداء میں شامل فرمائے گا اور بیلوگ کیا ہی اجھے ساتھی

بي -

#### حدیث نمبر 5

حضرت عمروبن مرہ سے مردی ہے، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اور یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں یا نج نمازیں پڑھوں گا، اور اپنے مال کی ذکو آ دوں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من مات على هذا كأن مع النبيرين و الصديقين و الشهداء يومر القيامه هٰكذا ونصب اصبيعه مألم يعتى والديه.

ترجمہ: جوکوئی اس عقیدے اور عمل پر مراتو وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین وشہداء کے ساتھ اس طرح ہوگاتو آپ نے اپنی الگیوں کو باہم ملایا، تاونت کرانے والدین کا نافر مان نہ ہو۔

#### حدیث نمبر 6

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مأت على وصية. مأت على سبيل و سنّة. و مأت على وشهادة، و مأت مغفوراً.

تَرْتَحُ مَدِيثُ نُبِر 4: سنزييهتي:9/172مستدر ک: 2/88

تخريج مديث نبر 5: مجمع اللواند: 147/8

تَخْرَيُّ مَدِيثُ مُرِكَ: ابن ماجه: كتاب الوصايا: رقم: 9012

﴾ مجموعة رسانل سيوطئ آ الحريق التاريخ التاريخ

#### حدیث نمبر 7

عن جابر بن عبدالله رضى الله عده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من مات يومر الجبعة اوليلة الجبعة أجير من علىاب القبر، وجاء يومر القيامة وعليه طابع الشهداء

ترجمہ: جو مخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوا، وہ عذاب تبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پرشہادت کی مہر ہوگی۔

نون: پیش نظر رساله "ابواب السعادة فی اسباب الشهادة" یس تقریباً پیاس سے زائد اسباب شبادت کا بیان ہوا ہے، جبکہ ان سات احادیث میں اٹھ مزید اسباب کا اضافہ ہو گیا ہے یوں کل ملا کر تقریباً 60 (ساٹھ) اسباب شبادت اس عجالہ نا فعہ میں جمع ہو گئے ہیں۔

فالحمد مله على ذلك. الله تنبارك وتعالى ميس مجى زمرة صديقين وشهداء ميس شارفر مائے۔ آمين!

بجأة الدى الامين صلى الله عليه وآله و صبه اجعين

توج عديث نبر 7: صحيع ابن صهان: جمع الجوامع: 835/1



المنظمة المنظمة عليه المؤالا المتوقة في الفرني و (الثورى:23) في المؤرني في المنظم المؤرني المؤر

### فضائل ابل ببيت اطهار

فضائل الل بيت اطبار پرمشتل 60ا حاديث كاايمان افروز مجموعه

حضرت علامه امام جلال الدين السيوطى الصّوفى الشافعي ميلية (٩٧٩ - ١١٩هه)

> ترجمه، تنحريسج، حواشي علامه محمد شهر ادمجية دي سيقي

> > دا زالا خلاص لا مور

#### قهرست

|     | <i>/</i> -                                                            | حديثتم |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 141 | مودت ابل بیت اجر رسمالت ہے                                            | 1      |
| 141 | رسول الله كة ابت داركون بير؟                                          | 2      |
| 142 | حسندے مراوآ ل محمد کی محبت ہے                                         | 3      |
| 143 | ایمان کا مدارآل رسول کی محبت پرہے                                     | 4      |
| 144 | اہل ہیت کے معالمہ میں خدا کو یا در کھو                                | 5      |
| 144 | كآب الله اور الل بيت سے تمسك ضروري ہے                                 | 6      |
| 146 | كتاب الشداور الل بيت حوض كوثر تك ساتهد مول مك                         | 7      |
| 146 | حديث فلين                                                             | 8      |
| 147 | اگررسول مان خارج کی محبت چاہتے ہوتو اہل بیت سے محبت کرو               | 9      |
| 147 | اہل بیت کے بارے میں رسول الله مائی ایک کا خیال رکھو                   | 10     |
| 148 | وثمن اہل بیت جہنم کی ہوا کھائے گا                                     | 11     |
| 149 | بی ہاشم اور انصار ہے بغض باعث کفرہے                                   | 12     |
| 149 | اہل ہیت ہے بغض رکھنے والامنانی ہے                                     | 13     |
| 150 | اال بیت کا دشمن جبنی ہے                                               | 14     |
| 150 | الل بیت ہے بخض دحسدر کھنے والاحوض کوژیسے دھتکارا جائے گا              | 15     |
| 151 | عترت رسول خالف كاعتراف نه كرف والامنافق مرامي اورولد الحيض موكا       | 16     |
| 151 | رسول ما الفاليام كا آخرى ارشاد: مير الى بيت كے بارے ميں ميراياس ركمنا | 17     |
| 152 | حب ابل بیت کے بغیر تمام اعمال بیکاریں                                 | 18     |
| 152 | الل بیت کا دمن بروز تیامت بهودی الخصه در کا                           | 19     |
| 153 | جوبن ہاشم کوروست شدر کھے وہ مؤمن نیس                                  | 20     |

| <b>-%</b> 139 | موعه رسائل سبوطي نسرا کا مخير دو ال کا پيدو ا | <u>_}}}~</u> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154           | الل بیت امت مسلمہ کے لئے امان ہیں                                                                    | 21           |
| 154           | دو چیز وں سے تمسک رکھنے والا بھی ممراہ نہ ہوگا                                                       | 22           |
| 155           | ابل بیت اور کتاب اللہ ہے تمسک رکھنے والا گمراہ نہ ہوگا                                               | 23           |
| 156           | اہل بیت کی مثال سفین نوح کی ہے                                                                       | 24           |
| 156           | حديث سفينه                                                                                           | 25           |
| 157           | حدیث سفینه اور حدیث باب <u>حط</u> ه                                                                  | 26           |
| 158           | حدیث سفینه اور حدیث باب حطه بنی اسرائیل میں                                                          | 27           |
| 158           | آل واصحاب رسول کی محبت اسلام کی بنیاد ہے                                                             | 28           |
| 159           | رسول الله ملى تعليبهم أو لا و فاطمه زبرا كے باب اور عصب بي                                           | 29           |
| 159           | رسول خدامان خاليتم اولا د فاطمه غالما كالمائيك كولى اورعصيه بي                                       | 30           |
| 160           | حسنين فرزندان رسول بين                                                                               | 31           |
| 160           | رسول اللد كے مسببى اور بى رفيتے بروز قيامت منقطع ند بول مے                                           | 32           |
| 161           | رسول اللدماني عليهم كاسلسلدنسب وسبب محى ندانوف في كا                                                 | 33           |
| 162           | رسول خدا کامسیبی اور دایادی رشته بھی نه تو نے کا                                                     | 34           |
| 162           | اہل ہیت سے نخالفت کرنے والے شیطانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں                                            | 35           |
| 163           | اولا درسول ملافظام عذاب ميس مبتلانه موكى                                                             | 36           |
| 163           | ابل بیت رسول مان فی می سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا                                                   | 37           |
| 164           | اولا د فاطمه نگانی جہنم میں نہیں جائے گی                                                             | 38           |
| 164           | فاطمه خلافادران کے دونوں ہیے جہنم میں نہیں جائیں سے                                                  | 39           |
| 165           | مجمعي ممراه منه مونے كا آسان نسخه                                                                    | 40           |
| 165           | رسول مُؤلِيمًا كى شفاعت عمان الل بيت _ يخصوص ہے                                                      | 41           |
| 165           | رسول خدا ناکافی سب میلے اپنال بیت کی شفاعت کریں کے                                                   | 42           |
| 166           | رسول منافظ آیا مت میں قرآن اور الل بیت کے بارے میں باز پرس کریں کے                                   | 43           |
| 166           | قیامت میں چارچیزوں کے بارے میں سوال ہوگا                                                             | 44           |
| 167           | مب سے پہلے الل بیت رسول مخاطر حوض کوٹر پروار د ہوں مے                                                | 45           |
| 168           | ا پٹی اولا دکوتین یا تو ل کی تلقین کرو                                                               | 46           |

| ·E | 140 | مجموعه رسائل سبوطي نميزا المجالي المجا | 36- |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 68  | جومحب ابل بیت ہوگا ویل مل صراط پر ثابت قدم رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47  |
| 1  | 69  | سادات کے خدمت گاربخش دیئے جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48  |
| 1  | 69  | آ ل محر کوازیت دینے والے پرخدا سخت غضبتاک مو <b>تا</b> ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49  |
| 1  | 70  | جیرتشم کے لوگوں کوخدا براجا نیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50  |
| 1  | 70  | نیک سادات تعظیم اور برے سادات درگزر کے سختی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51  |
| 1  | 71  | فرزندان عبدالطلب پر کیے مختے احسان کا بدلہ رسول خدا نا کھٹا دیں مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52  |
| 1  | 71  | قیامت میں اولا دعبد المطلب پر نیکی کا بدله رسول مخاطار یں مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53  |
| 1  | 72  | ابل بیت پر کئے گئے احسان کا بدلہ قیامت میں رسول خدا مان کا دیں مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54  |
| 1  | 72  | الل بیت ہے تمسان در بعر نجات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55  |
| 1  | 73  | قرآن اورابل ببیت نمجات امت کا دسیله بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56  |
| 1  | 74  | جیت کے لوگوں پر خدااوراس کے رسول سائٹھیلی نے لعنت کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57  |
| 1  | 75  | جیوشم کے لوگ غداور سول مان چیلیم کی نظر میں ملعون ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58  |
| 1  | 76  | تنین چیزیں جن ہے وین وونیاسنورتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59  |
| 1  | 77  | ساری و نیامیں سب سے بہتر بنو ہاشم ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60  |

ایسا همر شبزاد تاریخ نبوت میں نبیس دُهوندُ کر لائے بھلا کوئی مثال اہل بیت علامہ شبزاد مجددی

### حدیث نمبر 1

مودت اہل بیت اجررسالت ہے

اخرج سعيد بن منصور في سنده، عن سعيد بن جبير، في قوله تعالى: قُل لَّا اسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي قَالَ: قربى رسول الله عَلَيْهِ الله الله وَدَة فِي الْقُرْنِي و (الشورى: 23) قُلُ لَا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْهَوَدَّة فِي الْقُرْنِي و (الشورى: 23)

ترجہ: اے رسول! تم ان سے کہدو کہ میں اس بلنج رسالت کا اپنے قر ابت داروں کی محبت کے سواتم سے کوئی صلہ نہیں مانگنا۔ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ "القربی" سے مراد، رسول الله مان تائیج کے قر ابت دار ہیں۔

#### مدیث تمبر 2

رسول الله کے قرابت دارکون ہیں؟

اخرج ابن المدئر، و ابن ابي حاتم، و ابن مردويه، في تفاسيرهم، والطبراني في المدئر، عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية:

قُلُ لاَ اسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا إِلَّا الْهُوَدَّةَ فِي الْفُرُنِي (قالوا: يارسول الله! من قرابتك هؤلاءِ الذك وجبت عليدا موجعهم؛ قال: على وفاطم وول ١١هما.

تخری میشنرد: سیوطی: تفسیردر منثور، ج2، ص7۔ جسکائی: شواہد التنزیل، ج2، ص7۔ جسکائی: شواہد التنزیل، ج2، صراعق ص127۔ ابن حجر: صواعق محرقه ص136۔ طبری: ذخائر المقبی ص9۔

٤ مجموعه رسائل سبوطي نميرا المجاري في المجار

رجہ: ابن منذر(۱) ابن الی حاتم (۲) اور ابن مردوبی سنے اپنی تفاسیر میں اور طبر انی منذر (۱) ابن الی حاتم (۲) اور ابن مردوبی سنے اپنی تفاسیر میں اور طبر انی (۱) نے اپنی کتاب "المعجم الکہیر" میں ابن عباس (۵) سے ل

كياب كدجب بيآيت:

تُلُلَّا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًّا إِلَّا الْبَوَدَّةَ فِي الْقُرُنِي

نازل ہوئی تولوگوں نے رسول منافظیکی سے کہا: یا رسول اللہ! آپ کے وہ قر ابتدار کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے او پر فرض کی گئی ہے؟ تر ابتدار کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے او پر فرض کی گئی ہے؟ تورسول منافظیکی ہے ارشا دفر مایا: وہ علی ، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے (امام

حسن اورامام حسین ) ہیں۔

حدیث نمبر 3 حسنہ سے مراد آل محرکی محبت ہے

اخرج ابن الى حاتم،عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن يقترف حسلة)

(ماشيكيك مني ) محب الدين طبرى: ذعائر العقبى: ص 52 .

محب الدين طرى كيت بن: اس مديث كواحد بن منبل في الكي كتاب "العناقب من نقل كيائي-

ابن صباغ مالكي: القصول المهمة: 92

ابن صباغ نے بنوی ہے مرفوع سند کے ساتھ ابن مہاس سے اس مدیث کونل کیا ہے:

لمرطبي: الجامع لاحكام القرآن، 21,22/21\_

قرطبی اس مدیث کونتل کرنے کے بعد کہتے ہیں: اس مدیث میں دو میوں سے مراد

رسول الله كرونول أواسے منين بيں جوجوانان جنت كرواراي.

تفسير كشاف: ع2، ص23، م330 الواهبين: م205 اوشاد العقل السليم: ع1، م655 حلية الاوليا: ع3، م105 مسئد امام احمد بن حيل: ع1، م205 حيل الاوليا: ع3، م100 مسئد امام احمد بن حيل: ع1، م20,000 شواهد التنزيل: ع2، م30,300 نفسير طبرى ع5، م101 الصواعق المحرقة م101 م

لإلى الابران م 13 \_ يعابيع المودة م 268 \_

عه المودة الآل محمد)

ابن الی حاتم نے ابن عباس ہے اس آپر (ومن یقتوف حسلة) ترجمہ: اور جو مخص بھی ایک نیکی حاصل کرے گاہم اس کے لئے اس کی خوبی میں اضافہ کردیں گے۔

کی تفیر میں نقل کیا ہے کہ آیت میں "حسنة" سے مرادآ ل محمد کی مودت ہے۔ حدیث نمبر 4

ایمان کامدارآل رسول کی محبت پرہے

اخرج احمد، والكرمانى و صححه، والنسائى والحاكم، عن المطلب بن ربيعه، قال: قال رسول الله ﷺ: (والله لا يدخل قلب امرى مسلم ايمان حتى

یحبکمد مله ولقرابی) ترجمه: احمد، ترفدی، تیج سند کے ساتھ ، نسائی اور حاکم مطلب بن ربیعہ سے نقل کیا ہے کدرسول اللہ نے فرمایا:

تخری دریث نبر 4: سیوطی: تفسیر در منثور ج6، س7۔ تفسیر کشاف ج3، س864 الفصول المهمة ص29 دالجامع لاحکام القرآن، ج16، س24 د

قرضی ذکورہ آیت کی تغییر میں کہتے ہیں: اقتواف کے معنی عاصل اور اکساب کرنے کے جی جس کا بادہ قوف بمعنی کسب ہے، اور اقتواف کھنی اکساب آیا ہے۔

الصواعق المحرقهم ص101\_ الشواهد التنزيل، ص25، ص147\_ فضائل الخمسة ج2، ص67\_

المسندج3، م210، مديث تمبر:177\_ فرماري الجامع الصحيح، ج3، مم

مزيد حواله جات:

عن معوده دسانل سبوطی نعبا این می این وقت تک ایمان داخل بی بیس ہو فتم بخد اکس بی بیس ہو سکت کے داخل بی بیس ہو سکت بیت کے داخل بی بیس ہو سکتا جب تک وہ خدا کی رضا اور میری قرابتداری کی وجہ سے تم (اہل بیت) کو دوست ندر کھے۔

# حدیث نمبر 5 اہل ہیت کے معاملہ میں خدا کو یا در کھو

اخرج مسلم، والترمذي والنسائي عن زيد بن ارقم: ان رسول الله الله قال: (اذكركم الله في اهل بيني)

رجہ: مسلم، ترفذی اور نسائی نے زید بن ارقم سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فر مایا: اے میری امت والو! بیس تم کواپنے اہل بیت کے بارے بیس فداکو یا ددلاتا ہوں، (ان کا خیال رکھنا کیونکہ بیس قیامت بیس تم سے ان کے بارے بیس بارے بیس سوال کرول گا اگر تم نے ان سے نیکی کی تو فداکی رحمت تم مارے شامل حال ہوگی اور اگر تم نے انھیں ستایا تو اس کے عذاب سے ڈرو) اقتباس ازا حادیث ]۔

## حدیث نمبر 6

## كتاب الشداور الل بيت سے تمك ضرورى ب

اخرج الترملى و حسنه والحاكم، عن زيد بن ارقم: قال: قال رسول بله كله: (الى تأرك فيكم ماان تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وعترتى اهل بيتى ولن يفترقاحتى يرداعل الحوض فانظروا كيف تغلفونى فيهما).

ترن مريث أمري: صحيح مسلم: فضائل الصحابة: 1873/4 المعرفة والتاريخ: 36/1 كرد من 1873/4 النسائي: 1/5 كرد من 175 هـ وياض الصالحين: ص 170 ورقم: 44 كد النسائي: 1/5 كرد من 175 هـ النسائي: 1/5 كرد من 175 هـ النسائي: 2357 مند: 492/5 مند 2357 مند

الترسوس المسوط الما المحرول المحرول المحرول المحروب الترسين المحروب ا

تخريج مديث نمبر 6: مسند احمد بن حنبل ١٥٥,467,466,467 كنز العمال ١٥،٥ ١٥٥،159 ـ

ميرطى:درمنثور چ6،77.

(فرکورہ صدیث سیوطی نے اس کتاب میں تر فری اور مسلم نے تال کی ہے)۔

اكليل، ص190\_القول القصل 10، ص489\_عين الميزان، ص 12\_ فتح البيان، ج7، ص277\_

(۳) ندکورہ صدیث کور فری نے باب مناقب الل بیت میں نقل کیا ہے ، اور صدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: بیر مدیث حسن اور غریب ہے۔

د کیئے:الجامعالصحیح(ترملی شریف) ی 2000۔

ورئ ذیل آبایل یم بی به صدیت آتل کی گئے۔ کنز العمال ج ۱ بس 154۔ فضائر العقبی، باب فضائل اهل بیت مستد احمد بن حنبل، ج 7، س 15 بر 40 فضائل اهل بیت مستد احمد بن حنبل، ج 7، س 15 بر 40 بر 45 بر 40 مستن دارمی ج 2 بس 45 بر 36 مستن دارمی ج 2 بس 43 بر 43 بر 36 بر 43 بر 43

#### حدیث تمبر 7

## كتاب الله اور ابل بيت حوض كوثر تك ساتهم مول ك

اخرج عبد بن حمید، فی مستده، عن زید بن ثابت، قال: قال رسول ﷺ الله: (انی تارك فیكم ما ان تمسكتم به بعدى لن تضلوا، كتاب الله و عترتی اهل بیتی، و انههالن یفترقاحتی برداعلی انحوض)

ترجہ: عبد بن حمیدا بنی مستد میں زید بن ثابت الخافظ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول
اکرم مان نواز بہتے نے فر مایا: اے لوگو! میں تمھارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں
کہ اگرتم نے اس سے تمسک کیا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب خدا
اور میری عترت ہے جو میرے اہل بیت ہیں ، اور بید دونوں ایک دوسرے
سے ہرگز جدانہ ہونے یہاں تک کہ بیمیرے پاس حوض کوٹر پر وار دہو تھے۔

# حدیث نمبر 8 حدیث فقلین

اخرج احمد، و ابو یعلی، عن انی سعید الخدری ان رسول الله یخفی قال:
(انی اوشك ان ادعی فاجیب، و افی تارك فیكم الثقلین، كتاب الله، وعترتی
اهل بیتی و ان اللطیف الخبیر اخبرتی انهها لن یفترقاحتی یر داعلی الحوض،
فانظروا كیف تخلفونی فیهها).

تخریج دریث فیر 8: مسیدا حمدین حیل 32 می 11 مسیدایویعلی 1 می 387 مسیدا حداث می 387 می 387 می 387 می 387 معیدم طبرانی ش1 می 129 ( تکی لوز ) \_ کنز العمال ش1 معیدم طبرانی ش1 می 129 ( تکی لوز ) \_ کنز العمال ش1 می 167 می 167 می 194 \_ دعمال العقبی ش 16 \_ میلفات این سعد ش6 می 194 \_ دعمال العقبی ش 16 \_

عن معموعه رسائل سبوطي نعبرا المحتري ال

چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت، جو
میرے اہل بیت ہیں، اور بیشک خدائے لطیف وخبیر نے مجھے آگاہ فرمایا ہے
کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ یہ
میرے پاس حوض کوٹر پر وار دہوں گی، پس میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعدتم
ان کے بارے میں کیارو میافتیار کرتے ہو، اور ان سے کیاسلوک کرتے ہو؟

مديث نمبر 9

اگررسول من المالید کی محبت جائے ہوتو اہل بیت سے محبت کرو

اخرج الترمذي وحسنه و الطبراني عن ابن عباس: قال: قال دسول الله المائة:
(احبوا الله لها يغلو كه به من نعمه واحبوني لحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي)
ترجمه: ترفري (حسن سند كرماته) اورطبراني نے ابن عباس بالله فاحب نقل كيا ہے كه
رسول مان تابيج نفر مايا: اے لوگو! خداكو دوست ركھوكيونكه وه مسيس اپني
نعتوں سے شكم مير اور آسوده كرتا ہے، اور مجھے بھى خداكيكے دوست ركھو، اور

میری میت کے داسطے میرے اہل بیت سے مجبت کرو۔ میری محبت کے داسطے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

مديث تمبر 10

اہل بیت کے بارے میں رسول مان علیہ کا خیال رکھو

اخرج البخارى عن الى يكر الصديق، قال: (ارقبوا محبدارسول الله ﷺ في اهل بيته)

تخری مدید نمبر و: ترمذی المناقب ابسل بیت، طبرانی کبیر: 46/3، رقم: 2639 مستدرک حاکم: 150/3 معیزانالاعتدال:432/2

تخریج مدیث نبر 10: صحیح بخاری ج 3 م ص251 یاب "مناقب قرابة الرسول" طبری: ذخائر العقبی ص18\_کنزالعمال ج7 مص106\_الصواعق المحرقه ص228\_ درمنثور ج 6 مص7\_ریاض الصالحین: 170 درقم: 345۔

## مديث نمبر 11

# شمن اہل بیت جہنم کی ہوا کھائے گا

اخرج الطبرانى، والحاكم ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول الله الله ين عبد المطلب انى قدرسا لت الله لكم ثلاثا ، ان يثبت قلوبكم و ان يعلم جاهلكم، ويهدى ضالكم ،و سا لته ان يجعلكم جودا نجنا رجما ، قلو ان رجلا صف بين الركن والمقام قصلى و صام ثم مات وهو مبغض لاهل بيت محمد ( الله النار )

ترجہ: طبرانی اور حاکم ابن عباس ڈاٹھؤے نقل کرتے ہیں کہ پیغیبر مان فالیا آجے ارشاد
فر مایا: اے بی عبدالمطلب! میں نے خدا سے تمحارے لئے تین چیزیں طلب
کی ہیں، (اول) ہے کہ وہ تمحارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، (دوم) ہے کہ
تمحارے جاہلوں کو تحصیل علم کی تو فیق عطا کرے، (سوم) ہے کہ میں سے جو
راہ راست سے بھنکے ہوئے ہیں ان کی ہدایت فر مائے، اور میں نے خدا سے
چاہا ہے کہ وہ تم کو تنی، دلیراور با ہمی رحم وکرم کا خوگر بنائے، (کیونکہ یہ طے ہو
چاہا ہے کہ وہ تم کو تنی، دلیراور با ہمی رحم وکرم کا خوگر بنائے، (کیونکہ یہ طے ہو

تخرت مدیث نبر 11: المعجم الکبیون 3 میں 121 - حاکم: مستلوک الصحیحین 3 میں 148۔ عارف مدیث نبر 14: المعجم الکبیون 148 میں اللہ عند کے ماتھ اللہ کا کہ اللہ کا اس مدیث کو این مہاس ہے مرفوع سند کے ماتھ اللہ کرنے کے بعد کہتے ہیں : یہ مدیث بشر فاسلم سے ہے۔

مجمع الزوالد ج9، 171\_ منتخب كنز العمال ج5 ، م600\_ تاريخ بغداد ج3، م122\_ الصواحق المحرقة م140\_ محب الدين طبرى: ذخائر العلبي م18.

مبالدين طبري في ال مديث كواين فركوره كماب من اختصار كي طور پرنس كيا ب-

علی اور این ساری عمرای طرح گزارد کے الیکن اگروہ بغض اہل بیت کے کرمراتووہ جہنم میں جائے گا۔

مدیث نمبر 12

بى ہاشم اور انصار سے بغض باعث كفر ہے

اخرج الطبراني عن ابن عباس: قال: قال رسول الله على:

(بغض بني هاشم والانصار كفر، وبغض العرب نفاق)

رکھناموجب نفاق ہے۔ نوٹ: اس مدیث میں انصار کے بغض کوئجی کفرکہا گیا ہے جوصحابہ کرام سے بغض

ر کھنے والوں کے لیے لحے فکرید ہے۔ (مترجم)

مديث تمبر 13

الل بيت سے بغض رکھنے والامنافق ہے

اخرج ابن عنى في الكامل عن ابي سعيد الخندى: قال: قال رسول الله ﷺ: (من ابغضناً اهل البيت فهومنافق)

ترجمہ: ابن عدی کتاب اکلیل میں الی سعید خدری الاتن سے نقل کرتے ہیں کہ ترجمہ: ابن عدی کتاب اکلیل میں الی سعید خدری الاتن سے بغض اور دشمنی رکھتا استحضرت من التابیلیم نے فرمایا: جو ہمارے اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے وہ منافق ہے۔

تخريج مديث نبر 12: مجمع الذوائد: 273/9، وقم: 15011

تخريج مديث نمبر 13: دخائر العقبى: 1 كدورمنشور: 7/6

#### ٥٤ مجموعه رسائل سيوطي نميرًا المحدِّرِ المحدِّر المحدِّرِ المحدِّ

# حدیث تمبر 14 امل بیت کا دشمن جہنمی ہے

اخرج ابن حبان فی صبحه، والحاكم، عن ابی سعید الخدری: قال: قال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده لا يبغضنا اهل البيت رجل الا ادخلهٔ الله النّار)

## مديث نمبر 15

اہل بیت سے بغض رکھنے والاحوض کوٹر سے دھتکارا جائے گا

اخرج الطبرائي عن الحسن بن على رضى الله عنهما اله قال لمعاويه بن خديج: يا معاويه بن خديج: يا معاويه بن خديج؛ اياك و بغضنا، فان رسول الله سل الإيراق قال: (لا يهفضنا احد، ولا يحسدنا احد الارد يوم القيام عن الحوض بسياط من نار) ترجمه: طبراني حسن بن على الله المن الرية بن خديج بن كدامام حسن في معاويد بن خديج

تخریج مدیث نمبر 14: مجمع الزوالد ج20 می 172 کنز العمال ج6 بی 204 هیلمی بعوارد الظمان الی زوالداین حیان ص555۔

(هديدمي في ال كتاب من افظ الل البيت عذف كرويا ي)

ميوطى: الخصالص الكبرى 25،0 266\_درمنور 36،0 218\_

ادرسیوطی کہتے ہیں: بیرمدیث احمد بن عنبل ما کم اور ابن حبان نے ابوسعید خدری سے قتل کی ہے۔

تخريج مديث نبر 15: مجمع الذوائد: 272/9رقم: 15008\_

من المعدور الله المسلم المسلم

## حدیث نمبر 16

عترت رسول نافیل کی کاعتراف ندکر نے والامنافق ، حرامی اور ولدائی ہوگا اخرج ابن عدی والبدہتی فی شعب الایمان عن علی ، قال: قال رسول ﷺ: (من لعد یعرف حق عترتی والانصار فهو لاحدی ثلاث، اما منافق، وامالزنی، وامالغیر طهور . یعنی حملته امه علی غیر طهر،)

و المعرى اور بيبق [ابن كتاب شعب الايمان من] نعلى المرتضى الماشئة سيفتل ترجمه: ابن عدى اور بيبق [ابن كتاب شعب الايمان من] نعلى المرتضى الماشئة سيفتل كونه كما ينها به كوميرى عترت اور انصار كے حق كونه به بها نے وہ تين حالتوں سے خالی نہيں: يا وہ منافق ہوگا، يا زنا زادہ يا پھراس كانطفه ايام عادت ميں استقرار بإيا ہوگا ( يعنی اس كی مال كے رحم ميں اس كانطفه ايام عادت ميں استقرار بإيا ہوگا ( يعنی اس كی مال كے رحم ميں اس كانطفه ايام وقت قائم ہوا ہوجب اس كی مال حيض كی حالت ميں ہو)۔

## مديث نمبر 17

رسول مَلْ يَجْمُ كَا آخرى ارشاد: مير الله الله بيت كے بارے ميں ميراياس ركھنا اخرج الطبراني في الاوسط، عن ابن عمر: قال: (آخر ما تكلم به

تخری مدیث نیر 16: طبرانی: المعجم الکیور 15، 124، 124 (تلی نیز باکبریری وشق سوری)\_مجمع الزوالد ج9، 172 کنز العمال جلد 6، م 218 مستخب کنز العمال ج5، م 94 ورمنٹور ج6، م 7 سکنز العمال ج6، م 218 م منتخب کنز العمال ج5، م 94 الفصول المهمة م 27 والصواعق المحرقه، ممال ج6، م 231 مستخب کنز العمال ج6، م 94 والفصول المهمة م 27 والصواعق المحرقه،

ترجمہ: طبرانی کتاب "المعجم الاوسط" میں ابن عمر سے نقل کرتے ہیں: رسول اکرم نے آخری وقت (جب آپ دنیا سے رخصت ہور ہے ہے) جس جملہ کوارشا دفر مایا وہ یہ تھا: الل بیت کے بارے میں تم میر الحاظ رکھنا)

حديث نمبر 18

حب اہل بیت کے بغیرتمام اعمال بریار ہیں

اخرج الطبرائي في الاوسط،عن الحسن بن على رضى الله عنهما، ان رسول الله وقل الرموامودتنا اهل البيت فأنه من لقى الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسى بيدة لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفة حقنا)

ترجہ: طبرانی کتاب "المعجم الاوسط" میں علی الاظ اسے اللی کر سے ہیں کہ درسول سے النظ الیج نے فر ہایا: ہم اہل بیت کی محبت ومودت کی گرہ (اپنے دلوں میں) مضبوط با ندھ لو ،اور اسے اپنے او پر لازم قرار دے لو، کیونکہ جو بھی ہماری محبت کے کر مرے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا ، (اور بلا محبت کے دل میں ہماری محبت نہ ہوگی وہ جہنم میں جائے گا) مشم اس خلک جس کے دل میں ہماری محبت نہ ہوگی وہ جہنم میں جائے گا) مشم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی کا کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا گرہمارے حق کی معرفت کے ساتھ۔

مديث نمبر 19

اال بيت كادهمن بروز قيامت يهودى المصيح موكا

اخرج الطيراني في الاوسط ،عن جأير بن عبدا لله رضى الله عده، قال: خطيداً رسول ﷺ فسيعته وهو يقول: ﴿ ايها الناس مِن ابغضنا اهل البيت

ترت مديث بر17: مجمع اللوائد: 257/9رقم: 14961

تَرْتَحُ مديثُ بر18: هيدمي:مجمع الزوالدي 9، 146\_العواهق المحرقد من 90\_

عن معرعه رسال سوطى نعرا كَانْ يَرْدُو الْمَانِي وَمِنْ الْقَيَام يهو ديا) حشر كا الله تعالى يوم القيام يهو ديا)

# حدیث نمبر 20 جو بنی ہاشم کو دوست ندر کھے وہ مؤمن ہیں

اخرج الطبراني في الاوسط ،عن عبدالله بن جعفر: قال: سمعت رسول الله الله يقول: (يا بني هاشم الى قد سالت الله لكم ان يجعلكم نحياء رحماء وسالته ان يُهُدي ضَالَكُم، وَ يُؤمن خَايُفَكُمُ، ويُشْبِعَ جاتعكم ، والذي نفسى بيدة لا يؤمن احد حتى يُحبَّكم بحبى، أترجون ان تدخلوا الجدة بشفاعتى ولا يرجوها بنو عبدالبطلب)

ترجمہ: طبرانی "المعجم الاوسط" میں عبداللہ بن جعفر طائن سے نقل کرتے ہیں کہ
رسول اسلام سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا: اے بنی ہاشم! میں نے فدا
سے تمحارے لئے (چند چیزوں کو جاہا ہے): یہ کہ وہ تصویں شجاع قرار دے،
اور ہا جمی رحم وکرم کا خوگر بنائے، یہ کہ جوتم میں بھٹک جائے اس کی راہنمائی
فرمائے، اور جوتم میں خانف اور کمزور ہوں ان کوامن وامان میں رکھے، جو
کبول انھیں شکم سیر کر ہے، اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں
کبو کے ہوں انھیں شکم سیر کر ہے، اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں

تخريج مديث نمبر 19: مجمع الذوائد: 273/9-272 رقم: 15009

تخريج مديث تمبر 20: هيشمي: مجمع الزوالد ج 9 م 172\_

هيدمى نے الى مديث كوالى كتاب ش طيرائى سے قل كيا ہے۔ ابن حجر عسقلانى: لسان الميزان ، ج 8 مستدرك الصحيحين الميزان ، ج 8 مستدرك الصحيحين عديد الميزان ، ج 8 مستدرك الصحيحين عديد مستدرك المصحيحين ع 8 مستدرك المصحيحين ع 8 مستدرك المصحيح بدالصواعق المحرقة م 140 -

# حدیث نمبر 21 اہل بیت امت مسلمہ کے لیے امان ہیں

اخرج ابن انى شدبة و مسلد فى مسلديها والحكيم الترمذى فى نوادر الاصول و ابو يعلى و الطبرانى عن سلبة بن اكوع ، قال: قال رسول الله ﷺ: (التجوم أمانُ لأهل السباء و اهل بدى امان لامى)

ترجہ: ابویعلیٰ وطبرانی نے سلمہ بن اکوع سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا: جیسے الل آسان کیلئے ستارے باعث امان جیں ای طرح میری امت کیلئے میں سے الل آسان کیلئے ستارے باعث امان جیں ای طرح میری امت کیلئے میرے الل بیت امن ونجات کے مرکز ہیں۔

عدیث تمبر 22

دوچیزوں سے تمسک رکھنے والا بھی گراہ نہ ہوگا

عن ابي هرير: قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْهُ: (الى خلفت فيكم النان لن تضلوا بعدهما كتاب الله و نسبتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض)

تخريخ مديث فبر 21: مجمع الذوائد: 277/9رقم: 15025 كنزل العمال: 101/12-102 معمع الذوائد: 49-

ترت مريث أبر 22: تامريج: مسعدوك الصحيحين ي 3، ك 457-

جومد بث اس كتاب من لقل بوئى ہاس كے الفاظ من تحود اسافرق با ياجا تا ہے۔ كنز العمال ج6، ص 216، ج7، ص 217 معجمع الزوالد ج9، ص 174 ( لقل از طرالی ) محب الدين طبرى: دعائر العلبى ص 17 ۔

(بتيرماشيرا كل منور)

ابوہریدہ اللہ بوطی نعبا ہے ہے گئے ہے کہ رسول اللہ مائی تیکی ہے نے فرمایا: میں تمھارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے تم ہر گز گراہ نہیں ہو گئے، اور وہ کتاب خدا اور میر انسب ہے ( یعنی میری نسل اور عترت ) جو بھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے ، یہاں تک کہ وہ باہم حوض کوڑ پر میرے یاس وار دہوں گے۔

## حدیث نمبر 23

ابل بيت اور كتاب الله سے تمسك ركھنے والا كمراه نه ہوگا

اخرج البزار، عن على رضى الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: (الى مقبوض، والى قد تركت قيكم الثقلين، كتاب الله و اهل بيتى، والكم لن تضلوا بعدهما)

ترجہ: بزار نے علی مخاطئے سے قبل کیا ہے کہ رسول اسلام میں نے ارشاد فر مایا: اے
لوگو! اس حال میں کہ میری عنقریب روح قبض ہونے والی ہے تمھارے
درمیان دوگران قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں: کتاب خدا اور میرے اہل ہیت،
ان کے ہوتے ہوئے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔

(بقيه بجيلے منحه کا حاشيه)

محب الدين طبري في اس مديث كومعرت على عنقل كياب كرسول خداف مايا:

التجوم امآن لاهل السبأ فأذا تُهيت التجوم تُهب اهل السبأ و اهل بيتي امأن لاهلالارضفأذا تُهب!هلبيتيتُهب!هلارض.

سارے آسان والوں کیلئے المان ہوتے ہیں لہذا جب بھی سارے آسان سے فتم ہوجا کی تو آسان والے بھی فتم اور تابور ہوجا کیئے والی طرح میرے الل بیت الل زمین کیلئے المان ہیں لہذا اگر الل بیت روئے زمین سے جلے جا کمی آوالل زمین کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

اس مدیث کونقل کرنے کے بعد طبری کہتے ہیں: بد صدیث میں نے احمد بن حنبل کی "کتاب المناقب" نقل کی ہے۔

تخريج مديث نبر 23: مجمع الذوائد: 257/9رقم: 14959

#### عاد معموعه رسانل سيوطي نميزا عادي المادي ا

## حديث نمبر 24

## اہل ہیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے

عن عبدالله بن الزبير: ان النبي ﷺ قال: (مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق)

ترجمہ: عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا مان اللہ اللہ نے میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جواس پرسوار ہوا تھا اس نے میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جواس پرسوار ہوا تھا اس نے روگر دانی کی وہ غرق ہوا تھا۔ (اس طرح جواہل بیت کا دامن تھا ہے گا وہ نجات حاصل کرے گا اور جور وگر دانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا)۔

## حدیث نمبر 25

#### حديث سفينه

ا عرج المهذار، عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: (معل اهل به بعی معل سفیدة نوح من رکب فیها نجا. ومن تخلف عها غرق)
ترجمه: بزار ابن عباس تافت سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا مافی آفی کے فرمایا:
میرے اہل بیت کی مثال سفیزنوح جیسی ہے، اس پرجوسوار ہوا تھا اس نے
نبات حاصل کی ،اورجس نے روگر دانی کی وہ غرق ہوا تھا۔ (اس طرح جواال
بیت کا دامن تھا ہے گا وہ نجات حاصل کرے گا اور جوروگر دانی کرے گا وہ جہنم میں جائےگا۔

تخریج مستند بزار ص277\_ مجمع الزوالد ج9، 163\_ المعجم الكبير ج1، 163 مستند بزار ص277\_ مجمع الزوالد ج9، 163\_ المعجم الكبير ج1، 125 مستند بزار ص27. معتنب كنزالعمال ج5، ص29\_

تخ تخ مديث نبر 25: مجمع الذواند: 265/9رقم: 14979

# عاد معموعه دسائل سبوطى نسرا كالمنتي المنتي المنتي

## حدیث تمبر 26

#### حديث سفينه اورحديث بإبحطه

اخرج الطبراني عن الى ذر: سمعت رسول الله ﷺ: (مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قوم نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومثل بأب حِطةٍ في بني اسرائيل)

رّجہ: طبرانی نے ابوذر ( اللئ اسے اللہ کیا ہے کہ میں نے رسول خدا سال اللہ کو بیہ فر ماتے ہوئے سنا جمھارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال بالکل ولیمی ہے جیسی قوم نوح میں کشتی نوح تھی ، جواس پرسوار ہوااس نے نجات حاصل کی ، اورجس نے روگر دانی کی وہ ہلاک ہوا ، اور میرے اہل بیت کی مثال تم

میں باب حظہ (۱) (جیسی ہے جیسا کہ بی اسرائیل میں تھیں)۔

تخريج مديث أمبر 26: المعجم الكبيرج 1، ص125 مجمع الزوائدج 9، ص265 كنز العمال ج 610\_حلية الاولياج4، م306\_مرقاة المفاتيح ج5، م610\_تاريخ بغداد ج12 بم 19\_كنوز الحقائق 132\_ذخائر العقبي 20\_الصواعق المحرقه 15-ينابيع المودك 28- نزل الايرارك 33-ميزان الاعتدال £1، 224\_الخصائص الكبرى ج2، 266\_المعجم الصغير، 28\_ زوالدمسندبزا*ن <sup>م</sup>277*۔

حطہ کے لغوی معنی جمز نے اور پنچ کرنے کے ہیں ، باب حطہ ایک درواز و تھاجس کے لئے ضداوند متعال (1) نے بن امرائیل ہے کہا تھا کہ اس کے اندر سجدہ کرتے ہوئے واخل ہونا ہے تا کہ ان کے سارے گناہ ان سے جمز جائمی اور و پخش دیے جائمی اس سلسلے جی مور ویقر و کی آیت تمیر 58 اور سور و اعراف کی آيت ٽمبر 161و کھئے۔

اس صدیث کوطبرانی نے دوطرح تقل کیاہے اگر جہ بیدونوں صدیثیں ایک بی جیسی ہیں کیکن ایک میں بچھ لفظار ياده آئے بيں جواس طرح ب:

(معل اهل بيتي معل سفينة توحمن ركبها انها ، ومن الغلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان فكانما قاتل مع الديجال)

مير الى بيت كى مال سفينه نوح جيى ب،جواس يرسوار مواقعاس في نجات حاصل كي مى اور جس نے روگردانی کی می دو غرق ہو گیا تھا، (ای طرح ہم سے جو متسک رہے گاوہ نجات یائے گااور جو روكرواني كرے كا دوبلاك موجائے كا) اورجس في بى بم سے آخرى زمانے مى جنگ كى كوياس نے دجال کی طرف سے جنگ کی۔

# عاد معموعه رسائل سوطي نسرا عاد المادية المادي

## مدیث نمبر 27

عدیث سفینه اور حدیث باب حطه بنی اسرائیل میں

اخرج الطبرانی فی الاوسط، عن ابی سعید الخدری: قال: سمعت رسول الله ﷺ یقول: (انما مثل اهل بیتی کمثل سفین نوح من رکمها نجا، ومن تخلف عنها غرق، و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل بأب حطة فی بنی اسر اثیل من دخله غفر له)

رَجَه: طبرانی الی سعید خدری نظافت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا مال نظائیہ ہم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: میرے اہل ہیت کی مثال سفینہ نوح جبسی ہے، جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی، اور جس نے روگر دانی کی وہ غرق ہوا، اور میرے اہل بیت کی مثال تم میں ولی ہے جیسے باب حطہ ہے بنی اسرائیل میں جو اس میں داخل ہو گیا تھا وہ بخش دیا گیا تھا۔ (ای طرح میرے اہل بیت کے قلعہ مجت میں داخل ہو گیا تھا وہ بخش دیا گیا تھا۔ (ای طرح میرے اہل بیت کے قلعہ مجت میں داخل ہوگا وہ بخش دیا گیا تھا۔ (ای طرح میرے اہل بیت کے قلعہ مجت میں داخل ہوگا وہ بخش دیا جائے گا)

مديث تمبر 28

آل داصحاب رسول کی محبت اسلام کی بنیاد ہے

الحرج البعارى فى تأريخه، عن الحسن بن على قال: قال سول الله على الكل شيء الساس واساس الإسلام حب اصاب رسول الله وحب اهل بيده ) ترجمه: ابن نجارا بي تاريخ مي نقل كرت بين كدامام حسن مجتبى في فرمايا: جس طرح ترجمه: ابن نجارا بي تاريخ مي نقل كرت بين كدامام حسن مجتبى في فرمايا: جس طرح

ترتخ مديث نبر 27: مجمع الذواند: 265/9رقم: 14981

تخريج مديث بر 28: مجمع الزوائد ج9: 168- كنز العمال ج6: 160- المعجم الصغير للطبر الى فيض القدير ج4: 170- المعجم الاوسط للطبر الى فيض القدير ج4: 170- المعجم الاوسط للطبر الى فيض القدير ج4: م 356- جواجر العقدين مسمهودى ج2: م 72- ( المحل شؤ ، كابر به كاب خاندوش ): تقسير در منفور ج6: م 72- كنز العمال ج6: م 18-

# المجاد میں انال سوطی نمین الحقیق المحاد میں المحاد میں المحاد ال

رسول خدا المن المن الله عن جابر ، عن فاطمه فالمناكر ولى اورعصبه بيل الحرج الحاكم عن جابر ، عن فاطمة الزهر ا(رهى الله عنها) قال: قال دسول الله بيلا: (كل بنى اهرينتهون الى عصب الاول فاطمه فاناوليهم واناعصبهم) ترجمه: حاكم نے جابر ہے ، انحول نے حضرت فاطمہ زہرا فالفائل سے فائدان كى طرف الله منظر الله فائل الله عنها كيا ہے كدرسول الله منظر الله فائل كيا ہے كا ندان كى طرف منسوب ہوتی ہے ہيكن فاطمہ كى اولا و اپنے باپ كے خاندان كى طرف منسوب ہوتی ہے ہيكن فاطمہ كى اولا و ميرى طرف منسوب ہوتی ہے ہيكن فاطمہ كى اولا و ميرى طرف منسوب ہوتی ہے ، ميل ان كاولى اورمنسوب اليه ہول ۔ ()

تخ تئ مديث نبر 29: ذخائر العقبى: ص 211\_ تاريخ بغداد: 285/11

تخريج مديث بر 30: المعجم الكبيري 1 س 1 2 1 ـ كنز العمالي 6 س 2 2 2 ـ الصواعق المعرف س 1 2 2 2 ـ الصواعق المعرف س 1 2 1 ـ دخاتر العقبي س 1 2 1 ـ تاريخ بغذاد ج 1 2 1 س 285 ـ دخاتر العقبي س 1 2 1 ـ تاريخ بغذاد ج 1 2 1 س 285 ـ دخاتر العقبي س المعرف من من سور و 1 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1 س 2 1

مقتل النوارزمی ب25 م 88 مجمع الزوالد بي 17 م 17 -(۱) العصب (بالتریک) د عامب کی جمع ہے جسے طالب کی جمع طلب ، باپ کی جانب ہے رشتہ داروں کو عصب کی جانب ہے رشتہ داروں کو عصب کہا جاتا ہے۔ دیکھتے: صفو الصفوج 1 میں 101 ستاریخ طبری بے 2 میں 187۔

## عاد معموعه رسائل سبوطي نعبرا المحيدة ا

## حدیث نمبر 31

## حسنين فرزندان رسول ہيں

اخرج الحاكم،عن جابر: قال: قال سول الله: (كل بني امرينتبون الى عصب ينتبون اليهم الاولدي فاطم فاناوليهما وعصبتهما)

ترجمہ: حاکم جابر سے تقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان ٹائیلی نے فرمایا: ہر مال کے بیج ایخ آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتے ہیں الیکن میری بیٹی فاطمہ نقافی کے دونوں بیچ میری طرف منسوب ہیں، میں ان کا ولی اور رشتہ دار ہوں۔

## مديث نمبر 32

رسول اللدك مسببى اورسى رشة بروز قيامت منقطع نهمول كے

اخرج الطبرانى فى الاوسط، عن جابر ، انه سمع عمر بن الخطاب يقول الناس حين تزوج بنت على: الا عهد عن جابر ، انه سمع عمر بن الخطاب يقول الناس حين تزوج بنت على: الا عهد عولى سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: (ينقطع يوم القيام كل سبب و نسب الا سببي و نسبي)

ترجمہ: طبرانی نے "المعجم الاوسط" میں جابر نظائے سے نقل کیا ہے کہ میں نے عمر نظائے کولوگوں سے یہ کہتے ہوئے اس وقت سنا کہ جب ان کی بنت علی (ام کلثوم) سے شادی برقر ار ہوئی :تم مجھے مہارک باو کیوں نہیں پیش کرتے کیونکہ میں نے رسول اللہ کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے: روز قیامت تمام سببی اور نسبی رشتول کے۔

رشتے منقطع ہوجا کیں مے سوائے میرے مسببی اور نسبی رشتول کے۔

تخريخ مديث أبر 31: ذخائر المقبى: ص 211، عن عمر - تاريخ بغداد: 1 285/1 العلل المتناهه: مريخ مديث المدالك المدال المتناهه: 274/9 مجمع الذوائد: 274/9 رقم: 15014 عن فاطمع الكبرى -

تخری مدیث نبر 32: مسعدرک الصحیحین ج3، م 164 کنز العمال ج6، م 216 مسعب تخری مدیث نبر 32: مسعدرک الصحیحین ج3، م 164 کنز العمال: ج5، م 216 المعجم الکبیر ج1، م 124 مسعب الاولیاء عمر م 104 مسعب العمال: ج1، م 314 الاولیاء عمر م 31، م 314 الاولیاء عمر م 31، م 314 الاولیاء م 314 الا

# عن المال الموطى نسراً كان المال الم

## حدیث نمبر 33

# رسول التُدمنَ عَلَيْهِ كَاسلسله نسب وسبب بهي نه توفي كا

اخرج الطبرانى عن اين عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: (كل سبب و نسب منقطع يومر القيام الإسببي ونسبي) (تمام رادي تُقدين)

ترجمه: طبرانی نے ابن عباس من المرائی ہے اس من المرائی ہے ارشادفر مایا:

میرے سببی اور نسبی رشتول کے علاوہ روز قیامت تمام سببی اور نسبی رفیتے منقطع ہوجا نمیں گے۔

تخرت مديث تمبر 33: مجمع الذوائد: 275/9، رقم: 15020 رجالة ثقات طبراني كبير: رقم: 11621 رخسر مصطفى داما دمر تطبي)

اس مدید می حضرت میرنا فاروق اعظم رضی الله عند فیجس سعادت کے حصول پر مبارک بادطلب کی ہے وہ سعادت ان کا داباد مرتفعیٰ و بتول رضی الله عنها ہونا ہے۔ بعض معفرات اس میں بجو شک اور تردی ان کے لیے اقل تو یہ اصلاح بی بعض معفرات اس میں بجو شک اور ایمان تردد کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے لیے اقل تو یہ اصادیث سے حوی کافی ہیں محرمز پر اطمینان قبلی اور ایمان کی تازگی کے لیے اہل سنت اور اہل تشیخ دونوں کی معتبر کتب سے دوئی فی طرح الدجات ملاحظ فر ماسیے: کست الل سنت

(۱) طبقاتابنسد:463/8 (۲) الاشیماب:1954/4

(٣) اسدالغابه: 387/7
 (٣) سيراعلام النبلاء: 500/3

(۵) حياة الصحابة: 665/2 (۲) ذخائر العقبى: ص: 286

(4) المعارف ابن قنيبه: 79 (۸) تاريخ طبرى: 16/5 وغيره كتب المرتشيخ:

(۱) فروع کافی: 311/2(۲) ثهذیب احکام: 238/2

(٣) استصارفيما اختلاف من الاخبار: 352/2

(٣) مجالس المرمنين: 102/1 (۵) مناقب آل ابئ طالب: 162/3

(١) كتابالشاني:216 (١) منتهى الآمال: 135/1

(٨) منتخبالتواريخ:94

معترکتب کے مطابق معرت سیدہ ام کلوم رضی اللہ عنہاز وجہ قاروق اعظم کا مبر 40 ہزار درہم طے ہوا تھا۔ (احقر مجدّدی۔مترجم)

والفضل مأشهدت يهالأعلأء

# على المسلوطي نسراً على المسلوطي نسراً على المسلوطي نسراً على المسلوطي نسراً المسلوطي المسلوط

# رسول خدا کاسببی اور دامادی رشته بھی نہوئے گا

اخرج ابن عساكر، في تأريخه، عن ابن عمر: قال: قال دسول الله : 送؛ (كل نسب و صهر منقطع يومر القيام الانسبي وصهري)

ترجمہ: ابن عسا کرنے این تاریخ میں ابن عمر مخافظ (عبداللہ) سے نقل کیا ہے رسول اللہ من اللہ من

میرے نبی اور دامادی رشتوں کے علاوہ روز قیامت تمام بی اور دامادی رشتے منقطع ہوجا نمیں سے۔

## مديث نمبر 35

اہل بیت سے خالفت کرنے والے شیطانی گروہ سے علق رکھتے ہیں

اخرج الحاكم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (النجوم امان لاهل الارض من الغرق، و اهل بنهى امان لامهى من الاختلاف، فأذا خالفها قبيل اختلفوا فصاروا حزب ابليس)

رجد: حاکم ابن عباس المائظ سے نقل کرتے ہیں کدرسول الله من خالیج نے فرمایا: جس طرح ستارے اہل زمین کو (پانی میں) غرق ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح ستارے اہل زمین کو (پانی میں) غرق ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح میرے اہل ہیت میری امت کوانت کا ف وتفرقہ سے بچانے والے ہیں ا

تخري مديث نبر 34: كنز العمال: 285/13 معجم الكبير: 45/3 رقم: 2634 معجم الاوسط: 5/3 مديث نبر 34: 283/3 معجم الاوسط: 102/7 وقم: 13395 معجم الاوسط:

تورج مديث أبر 35: معجم كبير ج1 الم 124 كنز العمال 25 ال 102 فعج البيان ج7 الم 34 مديث أبر 35: معجم كبير ج1 الم 24 معدر ك الصحيحين ج3 الم 158 معدول المعدول ال

# حدیث نمبر 36 اولا درسول مُنافظِم عذاب میں مبتلا نہ ہو گی

اخرج الحاكم، عن انس: قال: قال رسول الله: (وعدنى ربى في اهل بيتى من اقر منهنم بالتوحيد ولى بالبنلاغ انه لا يعلبهم)

رجہ: حاکم نے انس کالفئے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ سائٹ کیا ہے کہ جو بھی رہے دہوں اللہ سائٹ کیا ہے کہ جو بھی دب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے بیدوعدہ کیا ہے کہ جو بھی ان (میرے اہل بیت) میں سے تو حید کا اقر ارا در میری رسالت کو تسلیم کرے گا اسے عذا ہے میں جتلا نہیں کرے گا۔

## مديث تمبر 37

اہل بیت رسول من النظم میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا

اخرج ابن جریر فی تفسیرددعن ابن عباس: فی قوله تعالی: (ولسوف یعطیك ربك فترضی). قال: (من رضی محمد ان لا یدخل احد من اهل بیته الدار) ترجم: ابن جریر طبری فی ایگ تغییر می آبی (ولسوف یعطیك ربك فترضی) [ اور محمارا پروردگار عنقریب اس قدر عطاكر \_ كاكم خوش موجا و ك ] كی

تخرَّنَ صيثُمر36: ذخائرالعقبى:ص45ميزانالاعتدال:192/3مستدرك حاكم:163/3 رقم:4718

تخری مدیث فیر 37، مستدرک الصحیحین 35، 150 مناوی: فیض القدیر 34، 170 مناوی: فیض القدیر 34، 170 مناوی: فیض القدیر 34، 170 مناوی تفسیر طبری 30، 130، 132 فضائل الخمس، 32، 160 محب الدین طبری: فخالو العقبی 190 مناوی 150 منتخب کنز العمال 36، 120 منتخب کنز العمال 36، 120 منتخب کنز العمال 36، 130 منتخب کنز العمال 36، 130 منتور 36، 130 منتخب کنز العمال 36، 130 منتخب کنز العمال 36، 130 منتور 36، 130 منتخب کنز العمال 316 م

الله من بیس جائے گا ہے۔ کہ ان کے اللہ بیس جائے ہے۔ کہ ان کے اللہ بیس جائے ہے۔ کہ ان کے اللہ بیس جائے ہے۔ اس طرح نقل کیا ہے: رسول الله من این عباس دی تاہی ہے۔ اس طرح نقل کیا ہے: رسول الله من الله من

# حدیث نمبر 38 اولا د فاطمہ ڈیا گئا جہنم میں نہیں جائے گی

اخرج النزار، و ابويعلى، والعقيلى، والطبرانى وابن شاهين، عن ابن مسعود: قال: قال رسول اللهﷺ: (ان فاطم احصنت فرجها فحرم الله ذريعها على النار)

ترجمہ: بزار، ابویعلیٰ ، عقیلی ، طبر انی اور ابن شابین نے ابن مسعود الطور سے نقل کیا ہے کہ درسول سائ فائیل اسلام نے فرمایا: چونکہ فاطمہ زہرانے اپنے ستر اور پردہ کو محفوظ رکھا تو خدانے (اس کی دجہ سے) ان کی اولا دپر آگ کوحرام قرار دیا۔

مديث نمبر 39

فاطمه فظفااوران كرونول بيني جيئم مين بين جاكي مح اعرج الطهراني عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ لغاطمه: (ان الله غير معليك ولا ولذك)

رّجمہ: طبرانی نے ابن عباس باللظ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول مان فالیا ہے ہے۔ فاطمہ فالفائلے سے فرمایا: خدا تجھے اور تیری اولا دکوعذاب بیس کرے گا۔

تخريج مدرث بر 39: مجمع اللوائد: 326/9رقم: 15198 طبرائي كبير: رقم: 11685 (رجالة ثقات)

تخريج مديث بمراه: مجمع الذوائد: 327/9رقم: 15199 ـ ذخائر العقبى: ص95 ـ المجروحين: 88/2 ـ مختصر تاريخ دمشق: 126/7 ـ كشف الأشار: 235/3 ـ الفوائد المجموعه: ص95 ـ المجموعه: ص95 ـ المجموعه: ص95 ـ المجموعة ص

# عاد معموعه رسائل سيوطي نسوا عاد يو العاد العاد

# مدیث نمبر 40

# مجھی گمراہ نہ ہونے کا آسان نسخہ

اخرج الترمذى وحسله، عن جابو: قال: قال دسول الله على (يا ايها الداس انى توكمت فيكم ما اخذات هه لن تضلوا: كتاب الله وعترتى)
ترجمه: ترمذى نے حسن سند كے ساتھ جابر النائ سے انقل كيا ہے كه رسول النائي نے فر مايا: اے لوگو! ميں تحمارے درميان وہ چيز چيوڑے جار ہا ہول كداس كے موتے ہوئے مراہ نہ ہوگے، وہ قرآن مجيدا ورميرى عترت ہے۔

## مديث تمبر 41

رسول مَنْ النَّامِيَّةُم كَلَ شَفَاءَت محبان الله بيت سيخصوص ب اخرج الخطيب في تأريخه، عن على: قال: قال رسول الله ﷺ: (شفاعتى لامتى من احب الهلهيتي)

ترجہ: خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں علی دانات سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں علی دانات سے اللہ مان خطیب بغدادی این تاریخ میں امت میں جومیر نے اہل بیت کو دوست رکھے گا میری شفاعت ای کونصیب ہوگی۔

## مديث نمبر 42

رسول خدامنا فی سب بہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کریں گے اخرج الطبرانی عن ابن عمر: قال: قال رسول الله ﷺ: (اول من اشفع له من امتی اهل بیتی)

تخريج مديث نمبر 40: كنو العمال 10 م 48 طبر الى: المعجم الكبير 10 م 129 و 1 رملى: المعجم الكبير 17 م 129 و 1 رملى: الجامع الصحيح: 5:621 و 3786

تخريج مديث تبر 41: تاريخ بغناد: 146/2

رسول سَالْظُمْ قيامت ميں قرآن اور اہل بيت كے بارے ميں بازيرس كريں كے

اخرج الطيراتى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابيه، قال: خطبنا رسول لله ﷺ بالمحقه، فقال: الست اولى بكم من انفسكم؛ قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: فالى سائلكم عن اثنين، عن القرآن وعترتى)

ترجمہ: طبرانی نے عبدالمطلب بن عبداللہ بن عنداللہ بن عنداللہ بن عنداللہ بن عبداللہ بن مقام بحفہ میں ہمارے درمیان خطبہ ارشادفر مایا جس میں بہا: کیا میں محمارے نفوں پرتم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا: کیول نہیں یارسول اللہ! آپ ہمارے نفوس پراولی بالتضرف ہیں، رسول اسلام مُقَافِعُ نے اس وقت فرمایا: میں (روز قیامت) تم بالتضرف ہیں، رسول اسلام مُقَافِعُ نے اس وقت فرمایا: میں (روز قیامت) تم سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کرول گا (ایک) قرآن اور (دومری) میری عتر ت (کتم نے ان کے ساتھ کیا سالوک کیا تھا؟)

حدیث نمبر 44

قیامت میں چارچیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اخرج الطہرالی،عن ابن عباس، قال: قال رسول الله فظا: (لا تزول قدما عبد، يومر القيامر حتى يسال عن اربع، عن عمرة فيها افداند وعن جسدة فيها ابلاك

تخری مدیث نبر 42: الجامع الصغیر 32، 140 محب الدین طبری: دُخالر العقبی 200 - کنز العمال 65، ص 215 - الصواعق المحرقه 111 - مجمع الزوالد 11، ص 280 - مناوی: فیض القدیر 25 ص 90 -

ترات مديث نبر 43: مجمع اللواند: 195/5

وعن ماله فيما انفقه، ومن اين اكتسبه وعن عبتنا اهل البيت) ترجمه: طبرانی نے ابن عباس سے تقل کیا ہے کہرسول سائٹھالیکی نے فرمایا: روز قیامت کوئی بندہ خداایک قدم بھی تہیں بڑھا سکے گاجب تک اس سے ان جارچیزوں کے بارے میں سوال نہ کرلیا جائے گا: ا ـ این ساری عمر کس طرح صرف کی ؟ ۲\_ایناجهم و بدن کہاں تا بود کیا؟ ٣- مال كسراسة عدكما يا اوركس كام مين خرج كيا؟ سم ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ، کہتی یانہیں؟ حديث تمبر 45 سب سے پہلے اہل بیت رسول منافظ حوض کوٹر پروار دہوں کے اخرج الديلبي، عن على: قال: سمعت رسول الله الله يقول: (اول من يرد على الحوض اهل بيتى) ترجمه: ویلی نے حضرت علی اللوئوسے تقل کیا ہے کہرسول الله مال الله علی الله علیہ الله علیہ الله ما یا: سب سے پہلے جو حوض کوٹر پرمیرے پاس وار دہوگا وہ میرے اہل بیت ہول گے۔ تخريج مديث تمبر 44: مجمع الزوالدج 5 مم 195\_اسدالغابه ج 3 مم 147\_ابونعيم: حلية الاولياء ے13*ل* 64۔ ابوليم في ال مديث كود عرت على من الله عند المرح تقل كياب: (ايها العاس (الست اولى بكم من انفسكم اقالوا: بلي بارسول الله، قال: فانى كائن لكم على الحوض فرطأ وسأثلكم عن اثنين، عن القرآن وعترتي) اے اوگو! کیا بی جمارے نفوں پرتم سے زیادہ حق تصرف نبیں رکھتا؟ سب نے کہا: کیوں نبیس یارسول الله! آب بهار الفوس پراولی بالتمرف بی ،تورسول اسلام نے اس وقت فرما یا: می تم سے پہلے وض کور پردارد مول گاادرتم سے دہاں دوچیزوں کے بارے میں سوال کروں گا بقر آن اور میری عترت۔

# Marfat.com

كنز العمال ج7، 122\_كفايه الطالب م 183\_هيثمي: مجمع الزو الدج 10 م 346\_

تَحْرَيُّ مِدِيثُ نِبِر 45: كنزالعمال:100/12رقم:34178

## عاد معموعه رسائل سبوطي نميرا المادية ا

## حدیث نمبر 46

## ا بنی اولا دکوتین با توں کی تلقین کرو

اخرج الديلمى، عن على: قال: قال رسول الله ﷺ: (ادبوا اولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، حب اهل بيته، وعلى قراء القرآن، فأن جمل القرآن في ظل الله يوم لاظل الاظله مع انبيائه واصفيائه)

ترجمہ: ویلمی نے حصرت علی مظافرہ سے تقل کیا ہے کہ رسول اللہ سال تقالیج نے فر مایا: اپنی اول کی ان تین عادتوں کے ذریعہ پرورش کرو( لیعنی انھیں تین باتوں کی عادت ڈالو): اپنے پیٹم برسال تقالیج سے محبت ، ان کے اہل ہیت سے دوی اور قرآن کریم کی تلاوت ، کیونکہ قرآن کے پڑھنے اور حفظ کرنے والے اس دن کہ جس دن سابہ اللی کے علاوہ کوئی سابہ نہ ہوگالیکن بیاس کے انبیا اور اوسیا کے ساتھ (لطف اللی کے علاوہ کوئی سابہ نہ ہوگالیکن بیاس کے انبیا اور اوسیا کے ساتھ (لطف اللی کے ) سابہ تلے ہول گے۔

## حدیث نمبر 47

جومحب اہل بیت ہوگا وہی بل صراط پر ثابت قدم رہےگا اخرج الدیلمی، عن علی: قال: قال دسول الله ﷺ: (اثبت کم علی الصراط اشد کمہ حبا لاهل ہدی و اصابی)

ر جمہ: ویلمی نے حضرت علی بڑا فوٹ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ساؤنٹو آلیا ہے فرمایا: بل صراط برتم لوگوں میں سے وہی زیادہ دیر تک ثابت قدم رہ سکتا ہے جومیر ہے

تخريج مديث نبر 47: كامل ابن عدى: 2304/6 كنز العمال: 96/12رقم: 34157

تَرْتَعُ مَدِ يَثْنَهُمُ 46: متقى هندى: كنز العمال جَاءَ مُ 278 مناوى: فيض القدير جَا مُ 225 مناوى فيض القدير جَا مُ 225 مناوى في الفتح الكبير جَا مُ 225 مناوى الفتح الكبير جَا مُ 205 منيوطى: الجامع الصغير جَاء مُ 24 مناوى الفتح الكبير جَاء مُ 205 مناوى المحرق مُ 205 مناوي الفتح الزوائد جَوَ المعالق مناوي المحرق من 103 مناوي المحرق من 103 مناوي المحديدي من 188 مناوي المعديدي من 18 مناوي المعديدي مناوي المناوي المعديدي مناوي المناوي المعديدي مناوي المناوي المعديدي مناوي المناوي المناوي

# على الل بيت اور (نيك كردار) اصحاب كوجتنازياده جامتا موگا-حديث نمبر 48

الريت بران

سادات کے خدمت گار بخش دیئے جاتمیں گے

اخرج الديلي، عن على: قال: قال رسول الله ﷺ: (اربع انا لهم شفيع يوم القيام، المكرم لذريتي، والقاضي لهم الحوائج، والساعي لهم في امورهم، عندما اضطروا اليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه)

ترجمہ: ویلی نے حضرت علی الانتخاب نقل کیا ہے کہ رسول الله ملی نظر ایا: روز قیامت چارت مے کوگ ایسے ہوں گے جن کی میں شفاعت کروں گا: ایس نے میری ذریت (اولاد) کا اگرام واحتر ام کیا۔

۲۔جسنے میری ذریت (اولاد) کی حاجت روائی کی۔ ۳۔جومیری ذریت کے مشکلات پراس دفت ان کی مرد کریے جب وہ ان

مشكلات ميں حيران و پريشان مول -

سے وہ جوان سے دل وزبان سے محبت کرتا ہو۔ •

مديث نمبر 49

آل محركوا ذيت دين وايل پر خداسخت غضبناك موتاب اخرج الديلمي، عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: (اشتد، غضب

تُرْتَعُ مِنْ بِمِ 48: ذَخَائر العقبي: ص50 كنز العمال:100/12 رقم:34180 ـ اتحاف السادة المتعين:73/8 عندين:283/2

ترت مديث بر 49: منفى هندى: كنز العمال 50، 217، 38، 151 مالمواعق المحرقة م 237 مناوى المعرقة م 237 محب الدين طبرى: فعائر العقبى م 18 مناوى: في المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف مناوى: في القدير 18، 15 مالمواعق المحرقة م 184 مناوى: في القدير 18، 15 مالمواعق المحرقة م 184 مناوى: في القدير 18، 15 مالمواعق المحرقة م 184 مناوى: في المعروفة م 184 مناوى المعروفة ا

عاد الله على من أذا في عترتي)

دیلمی نے ابوسعید خدری تکافئے سے آل کیا ہے کہ رسول اللہ مانی فالیے ہے فرمایا: اللہ اللہ مانی فالیہ ہے ہے۔ اس پر سخت غضبنا ک ہوتا ہے جومیری عترت پراذیت کے ذریعہ مجھے ستائے۔ حدیث تمبر 50

چھتم کے لوگوں کوخدا براجانتاہے

اخرج الديلمي، عن ابي هرير: قال: قال رسول الله ﷺ: (ان الله يبغض الأكل فوق شبعه والغافل عن طاعة ربه والتأرك لسنة نبيه والمغفر ذمته والبغض عترة نبيه والمؤذى جيرانه)

ترجمہ: دیلمی نے ابو ہر یرہ ڈگائڈ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ سال ہیں ہے ان چوشم

کولوگوں کے بارے بیس کہ جنہیں خدا بری نگاہ ہے دیکھتا ہے،ارشا دفر مایا:

ا خدااس فخص پر خضبنا ک ہوتا ہے جوشکم سیر ہونے کے باوجود کھانا کھائے۔

۲ ۔اور جواپنے پروردگاری اطاعت سے غافل رہے۔

سا۔اور جومہد شکنی اور بیوفائی کرے۔

سے۔اور جومہد شکنی اور بیوفائی کرے۔

م۔اور جومہد شکنی اور بیوفائی کرے۔

۵۔اور جو پنے نبی کی آل (عتر ت) ہے بغض رکھے۔

لا۔اور جواہئے پروسیوں کوستائے۔

حدیث نمبر 51

نیک سادات تعظیم اور برے سادات ورگزر کے ستحق بیں اخرج الدیلمی، عن ابی سعید الخدیدی: قال: قال دسول الله ﷺ: (اهل بیتی والانصار کرشی و عیبهی، و موضع مسرتی و امانتی، قاقبلوا من محسنهم،

تخريج مديث نبر 50: كنزالعمال:87/16رقم:44029

على المسلم المس

ترجمہ: دیلمی نے ابوسعید خدری کاٹھ سے تقل کیا ہے کہ رسول اللہ سائٹھ ایکے ہے فرمایا:
میرے اہل بیت (سادات) اور انصار میرے قلب وجگرا ورمیر اظرف ہیں،
لہٰذاان میں سے جو نیک ہوں ان کا خیر مقدم (تعظیم) کرواور ان میں سے جو
ہرے ہوں ان سے درگز رکرو۔

## مدیث نمبر 52

فرزندان عبدالمطلب پر کیے گئے احسان کابدلدرسول خدا من النظیم ویں کے

اخرج ابو نعيم في الحلى، عن عثمان بن عقان: قال: قال رسول الله ﷺ:
(من اولى رجلا من بني عبد البطلب معروفاً في الدنيا فلم يقند البطلبي على مكافأته فأنا اكافئه عنه يوم القيام)

ترجمہ: ابوقیم نے اپنی کتاب حلیہ الاولیا میں عثان بن عفان دائے ہے کی کیا ہے کہ درسول اللہ منی کی این جوعبد المطلب کی اولا دھیں ہے کسی ایک کے ساتھا اللہ منی منی کی کرے گاوروہ (مطلبی) اس دنیا میں کوئی نیکی کرے گاوروہ (مطلبی) اس دنیا میں اس کا بدلہ اوا نہ کر سکا تو میں روز قیامت اس کا بدلا اوا کروں گا۔

## مديث نمبر 53

قیامت میں اولا دعبدالمطلب پرنیکی کابدلہ رسول من فی ویں کے

اخرج الخطيب، عن عنمان بن عفان: قال: قال رسول الله ﷺ: (من صنع

تخريج مديث فبر52: حليقالاولياء:366/10

تخريج مديث تم 53: كنز العمال 60 م 203 دخالو العقبي 19 دالصواعق المحرق 111 دالمواعق المحرق 111 دالمواعق المحرقة: فيض القدير 65 م 172 كنز العمال 60 م 216 دالمواعق المحرقة: م 103/10 ينابيع المودة ب 370 تاريخ بغذاد: 103/10

المعدوعه رسانل سوطی نمبرا المطلب فی الدنیا فعل مکافاته اذالقینی) صدیعة الی احده من خلف عبد المطلب فی الدنیا فعل مکافاته اذالقینی) ترجمه: خطیب بغدادی فعثان بن عفان سے تش کیا ہے کہ رسول الله خالی فرمایا: جس فی عبد المطلب کی اولا دیس سے کی ایک کے ساتھ اس دنیا میں کوئی فی کے (اور وہ اس دنیا میں اس کا بدلہ ادانہ کرسکا) تو روز قیامت جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گاتو، اس کا بدلہ میرے او پر واجب ہے۔ محمد سے ملاقات کرے گاتو، اس کا بدلہ میرے او پر واجب ہے۔ محمد سے ملاقات کرے گاتو، اس کا بدلہ میرے او پر واجب ہے۔

اہل بیت پر کئے گئے احمال کابدلہ قیامت میں رسول خدا مُلَا اُلِمَا ویں گے اخراج ابن عساکر، عن علی: قال: قال رسول الله ﷺ: (من صنع الی احد من اهل بیتی یدا کافاته یوم القیام)

ترجہ: ابن عسا کرنے علی سے نقل کیا ہے کہ رسول مان نظیر کے فرمایا: جومیرے اہل بیت میں ہے کسی ایک کے ساتھ کوئی نیکی کرے گامیں روز قیامت اس کا بدلہ ادا کروں گا۔

## حدیث نمبر 55

#### اہل بیت ہے تمسك ذریعہ نجات ہے

اخرج الباوردى عن الى سعيد: قال: قال رسول الله 避؛ (الى تأرك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله سبب طرفه بين الله وطرفه بأيديكم، وعترتى اهل بيتى، وانهمالن يقترقا حتى يردا على الحوض)

تخ تخ مديث تبر 54؛ كنز العمال:95/12رقم:34152

ترتخ مديث أبر 55: الصواعق المحرقة: 185 فيض القدير ن6، 172 دعالر العلمي 175 ميث القدير ن6، 172 دعالر العلمي 185 من 19 منتقى هندى: كنز العمال ن6، 160 حلية الاوليان 1، 155 منتقى هندى: كنز العمال ن6، 16، 160 حلية الاوليان 1، 155 منتقى هندى: تاريخ بقداد ن10، 17، 166 مجمع الزوائد ن10، 166 منتقى هندى:

كنزالعمال 65°/ 216\_ 75°/ 665\_ \* الله من الله المراح كان الله المراح الله المؤمل المراح الله المؤمل ا

ملق بندی نے اس مدیث کواس طرح لقل کیا ہے: (بقیہ ماشیدا مخے صلحہ پر)

## حدیث نمبر 56

قرآن اورابل ببيت نجات امت كاوسيله بين

( پھلے صلی کا بقیہ ماشیہ )

(يا ايها الناس! انى تارك فيكم ما اغارتم به لن تضلوا بعدى، امرين احداها اكور من الآخر، كتأب الله حمل همو دما يين السما والارض، وعارق اهل بيهى، وانهما لن يفارقاً حتى يردا على الحوض)

رسول الله من التي المنظم المان المان المان المان المان المان ووالي جيزي جيور را ابول كدان المار المرك الله من المرك كياتوم ممراه فدا و كراب فدا المرك كياتوم ممراه فدا و كراب فدا المرك كياتوم ممراه في المرك كياتوم كمراه في المرك كياتون المرك المر

تْرْتَى مديث نبر 56: مسنداحد: 6/232رقم: 21068 معجم كبير: 154/5رقم: 4923

على مجموعه رسائل سبوطي نسرا كالمستراكات المالية المالي

نے فرمایا: تمھارے درمیان دوخلیفہ (جانشین) مچھوڑ رہا ہوں ، ایک کتاب خدا ہے جو آسان اور زمین کے درمیان (ری کی مانند) کھینجی ہوئی ہے ( ایعنی خدا کی کتاب ری کی مانند ہے کہ جس کا ایک سرا آسان میں ہے جو خدا کے مائھ میں ہے ، اور دوسرا سرا زمین میں ہے جو تھارے ہاتھ میں ہے ) اور دوسرے میری عترت ہے جو میرے اہل بیت ہیں ، اور بید دونوں چیزیں بھی دوسرے میری عترت ہے جو میرے اہل بیت ہیں ، اور بید دونوں چیزیں بھی میں ایک دوسرے سے جدائیں ہوگئی ، یہاں تک کہ بید دونوں ہا ہم حوش کو ٹر پر میرے پاس دار دہول گی ۔

## مدیث نمبر 57

چوت م كلوگول پر خدااوراس كرسول مان اليايم في العنت كى ب الحرج الترمذي و الحاكم، والبدالي في "شعب الايمان" عن عائشة:

مرفوعاً: قال رسول الله ﷺ: (ست لعديهم ولعنهم الله و كل بي عباب: الزائد في كتاب لله، والمكتب يقدر الله، والمتسلط بالجزروت، فيعز بذالك من اخل الله ، ويثل من اعز الله ، والمستحل لحرام الله والمستحل من عترتي ما حرم الله ،

والتأرك لسنتي)

تخری مدین نمبر 57: مطیب تبریزی: مشکاة المصابیح ص 573 د الجامع الصحیح (ترمذی شریف) ج1 بس 38 د حاکم: مسئلوک الصحیحین ب1 بس 36 د حاکم اس مدیث کتام استادی بین بین آوال کے حدیث کوئل کرنے کے بعد کہتے ہیں: اس مدیث کتام استادی ہیں، بین آوال کے دار بول کوئیل سے ضعیف ٹیس یا تا ہول، اگر چدانام بخاری ورانام مسلم نے اس مدیث کوئل کو ایک کتابول میں ٹیس لیل کیا ہے استدرک بین ایک دوسری جگداس مدیث کوئل کرنے ہیں: یہ مدیث کوئل کرنے ہیں: یہ مدیث شرط بخاری کے مطابق کے بعد کہتے ہیں: یہ مدیث شرط بخاری کے مطابق کے ب

كنز العمال 15/1/44\_المستدن181-6يلمى:مجمع الزوالدن9/163\_

هدمى كيت إلى: ال مديث كواحد بن منبل في حوب اورجيد مد كرما تولل كياب.

ابن حجر:الصواعق المحرق ص136.

ائن جركت إلى: ال حديث كويس عدد ياده محابرام في الماكياب-

> ا۔جوخدا کی کتاب میں زیادتی کرے۔ ۲۔جوقضاوقدرالی کوجھٹلائے۔

سا۔جوحکومت پر جبرا قبضہ کر کے اس کے ذریعہ ان لوگوں کو کہ جن کو خدانے ذلیل قرار دیا ہے عزت دے، اور ان کو ذلیل کر ہے جنھیں خدانے عزت بخشی ہے۔

سم \_جوخدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کوحلال مجھے۔

۵۔جومیری عترت کی اس عزت وحرمت کو (برباد کرنا) حلال سمجھے جو انھیں خدانے عطاکی ہے۔ خدانے عطاکی ہے۔

۲ \_جومیری سنت کوترک کرے\_

مديث نمبر 58

جهتم كاوك خداورسول مان البيايج كي نظر ميس ملعون بي

اخرج الديلمى فى الإفراد والخطيب فى المتفى عن على: قال رسول الله والمنهم الله ولعنعهم، وكل نبى عباب: الزائد فى كتاب لله والمكلب بقدر الله والراغب عن سنتى الى بدع والمستحل من عترق ما حرم الله والمامتى بأنجروت ليعز من اذل الله ويذل من اعز الله والمرتد اعرامياً بعده مرته)

تخرَیُّ صریتُنْبر58: الفردوسللدیلمی: 2/2322رقم: 498گدمستنرکحاکم: 5/372 رقم:3945دممجمکبیر:43/17رقم:89 ار جرعد عدر سانل سبوطی نعبرا کا بھی تھی کا بھی تھی کا بھی تھی کا ب المعتفق میں ترجہ: دار قطنی نے کتاب الا فواد میں اور خطیب بغدادی نے کتاب المعتفق میں حضرت علی خالفہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ می تاثیج نے ارشاد فرمایا: چے قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے ، خدا نے اور ہر مستجاب المدعوات نی نے لعنت کی ہے، اور وہ یہ لوگ ہیں:

ار جو خدا کی کتاب میں اضافہ کرے۔

ار جو میری سنت کو ترک کر کے بدعت کے دو براہ ہوجائے۔

سر جو میری سنت کو ترک کر کے بدعت کے دو براہ ہوجائے۔

سر جو میرے اہل یت کے بارے میں ان امور کو حلال سمجے جنھیں خدا نے بارے میں ان امور کو حلال سمجے جنھیں خدا نے حرام قرار دیا ہے۔

حرام قرار دیا ہے۔

۵۔جومیری امت پر قبر وغلبہ کے ذریعہ اس کئے مسلط ہوجائے کہ جن لوگوں کو خدا نے دائیں مسلط ہوجائے کہ جن لوگوں کو خدا نے ذکیل قرار دیا ہے انھیں عزت دے ، اور ان کو ذکیل کرے جنھیں خدا نے دریت بخشی ہے۔

۲۔وہ اعرابی (لوگ) جو خداور سول سائٹ ایج کی طرف ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ دور جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں۔ حدیث تمبر 59

تنین چیزیں جن سے دین وونیاسنورتے ہیں

اخرج الحاكم فى تاريخه والديلمى، عن ابى سعيد: قال: قال رسول الله ولا الله والديلمى عن ابى سعيد: قال: قال رسول الله والدينة و دنياته ومن طبيعهن لم يحفظ الله له شيئا، حرمة الاسلام، وحرمتى وحرمة رحمى) ترجم: حاكم (ابن تاريخ من ) اور ديلى نے ايوسعيد خدرى الماؤ سے لكم كم الم

ترت مديد أبر 59: معجم كبير: 126/3 رقم: 2881 معجم الاوسط: 162/1 وقم: 205

معسوعدر سنل سبوطی نمبی ای بیری ای بیری ایسی جی ایسی جی کہ اگر انسان ان کی رسول اللہ سال تالی ہیں کہ اگر انسان ان کی حفاظت کرے تو خدا اس کے دین ودنیا کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو محف ان کی حفاظت کے بچائے ان کو ضائع کروے، خدا اس کے لئے کسی چیز کی حفاظت منہیں کرے بچائے ان کو ضائع کروے، خدا اس کے لئے کسی چیز کی حفاظت منہیں کرے گا، اور وہ تین چیزیں ہی جیں:

ا۔اسلام کااحترام ۲۔میرااحترام سامیرےاہل بیت کااحترام۔ مدین نمبر 60

ساری دنیایس سب سے بہتر بنو ہاشم ہیں

ھلہ آخر ہ والحمد ملہ وحدالہ-بیر سمالہ کا اختیا مید ہے اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور یکیائی اس کے لیے ہے۔

تخريج مديث غير 60: مطى هندى: كنز العمال ج16، م14 مجمع الزوائد ج9، م80 الصواعق المحرقة ص90 ديلمي: مسند الفردوس: 178/2 رقم: 2892 ـ

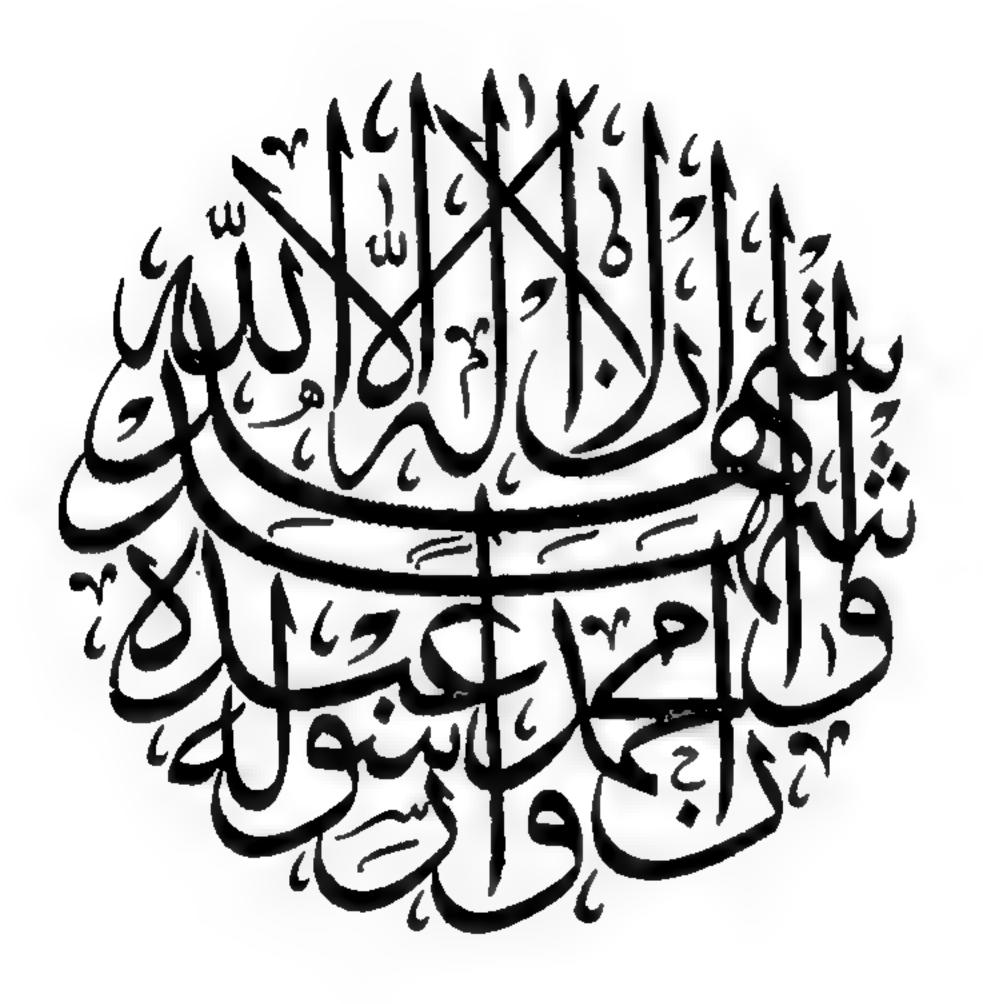



المراض عنه أشِ الْمُعَالِدُ مُعَلِّمُ الْمُعَالِدُ مُعَلِّمُ الْمُعَادِدُ مَعَلِّمُ الْمُعَادِدُ مَعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

# الغررفىفضائل عمرالك

امير المونين حضرت سيدناعمر الفاروق الثانؤ كفضائل ومناقب بمشتمل جاليس احاديث كاايمان افروزمجموعه

حضرت علامه امام جلال الدين السيوطي شافعي مينية (٩٩٨-١١٩ه)

> توجمه،تغویج،حواشی علامهمحدشهرادمیدوی

دارُ الاخلاص لا مور

# الغرر في فضائل عمر الله الغرر المام المام المام الله الدين السيوطي

بسمرالله الرحمن الرحيم

وبه نستعين على القوم الكافرين

ترجمہ: اس کتاب میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے امیر المومنین حضرت محمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل پرمشمل چالیس احادیث ان کے مآخذ کی نشان وہی کے ساتھ جمع کی ہیں اور ساتھ ہی مشکل اور نا در الفاظ کی وضاحت بھی فر مادی ہے۔

(خطبه مولف)

بسم الله الرجن الرحيم!

وبه لستعين على القوم الكافرين.

(اورہم کافروں کے خلاف ای سے مدو چاہتے ہیں)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں میں سے جسے جاہا،
اُس کا مرتبہ بڑھادیا اور میں گوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور
وہی سعادت مندوں اور برنصیبوں کا مالک ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ
ہمارے آتا ومولا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہی ہیں جنہیں راہ
ہدایت کی راہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے آپ پراللہ کا درودو سلام ہواوران
کے آل واصحاب پرجو ہلند مرتبہ ایام ہیں۔

### مدیث نمبر 1

عن على كرّم الله وجهه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أبوبكر و عمر سيّدنا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين و المرسلين) حديث صيح أخرجة الإمام أحمدوغيرة.

ترجمہ: حضرت علی کڑے مالندوجہۂ ہے روایت ہے کہ بلاشبر رسول الندسلی القدعلیہ وسلم
نے ارشادفر مایا: ابو بحراور عمراولین وآخرین بیں ہے جنتی بزرگول کے سردار
ہیں، سوائے انبیاء کرام (ظام) کے۔
ہیں، سوائے انبیاء کرام (ظام) کے۔
ہیں۔ سے صحیح ہے اے ام احمداور دیگرائمہ نے قال کیا ہے۔
ہیں دیث سے ہے اے ام احمداور دیگرائمہ نے قال کیا ہے۔
ہیں میں کیا ہے۔

حدیث نمبر 2

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أبو بكر في الجنة، و عمر في الجنة، و عمان في الجنة، و على في الجنة، و طلحة في الجنة، و الزبير في الجنة، و عبد الرحمن بن عوف في الجنة، و سعد بن أبي وقاص في الجنة، و سعيد بن زيد في الجنة، و سعيد بن أبي وقاص في الجنة، و سعيد بن أبي وقاص في الجنة، و سعيد بن الجدة، و أبو عبيدة بن الجداح في الجنة).

حديث صيح رواة الإمام أحدو غيرة.

ترجمہ: حضرت معید بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان علیہ اللہ عنہ نے

تَخْرَجُ عِدِيثُ ثِبِر 2: جامع ترمذي مناقب رقم: 3681 سنن ابن ماجه المقدمه رقم: 135 ـ ابو داؤد في السنة رقم: 4031 ـ امام احمد الضائل الصحابة رقم: 85 ـ

عن البطلب بن عبدالله بن حنطب عن أبيه، عن جند وما له غيره أن رسول الله صلى الله عليه و البصر). رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (أبوبكر و عمر منى كمنزلة السبع و البصر). أخرجه أبو يعلى وغيره.

رجہ: حضرت مطلب بن عبداللہ بن منطب اپنے والد سے اور وہ ان کے وادا سے روایت کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

ابو بکرا ورعمر (رضی اللہ عنہما) میر سے لیے ایسے ہیں جیسے آگھیں اور کان ہوتے ہیں۔

ہیں۔(اسے ابو یعلی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے۔)

اصد ق الصادقیں، سید المحسل اصدق الصادقیں، سید المحسل حدیث موارت یہ لاکھوں سلام عدیث مبر 4

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أبوبكر و عمر من هذا الدين كمازلة السبح و المصر من الرأس).

تخري من المام عدد المام عدد المنطق الملك المنطق المنطقة المنطقة 1772 منطقة المنطقة المنطقة 1772 منطقة المنطقة المنطقة

تَوْتَعُ مَدِيثُ بُهِ 4: مستدرك حاكم: 78/3 رقم:4498 فضائل الصحابة:282/1 ابن هساكر:118/30 عنجابي كنز العمال رقم:32671

عن مبدوعن رسال مبوطى المحري والمحري المحري والمحرجة الخطيب عن جابر أيضاً.

ترجمہ: ابن عباس الطفظ ہے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ منافظ ہے ارشادفر مایا:
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنبمااس دین میں ایسے ہیں جیسے چہرہ میں آئے کھیں اور کان
موتے ہیں۔

ا سے ابن النجار اور خطیب نے این تاریخ میں جابر سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 5

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أبوبكر وزيرى يقوم مقامى و عمر ينطى على لساني و أنا من عنمان و عنمان منى، إكأنى بك يا أبا بكر تشفع لأمتى:) ـ

أخرجه اين النجار ـ

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ، بے فٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم مے اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ابو بكرميراوزيراورقائم مقام ہےاور عمر ميرى زبان سے بولتا ہےاور عثان ميرا ہے۔ ميں عثان كا مول ۔ اورا ہے اور عمر كو ياتم ميرى امت كى شفاعت كرو كے۔ اسے ابن النجار نے روایت كيا ہے۔ اسے ابن النجار نے روایت كيا ہے۔

(حضرت عمرض الله عند كواس صفت سے يادكر نے كامطلب بيہ ہے كہ وہ ان محدثين ميں سے ہيں جن كى زبانوں سے فرشتے كلام كرتے ہيں)

#### حدیث تمبر 6

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

تخريخ مديث تبر5: الفردوس للديلمي: 437/1، فم: 1782\_كنز العمال، وقم: 33063\_ فضائل الخلفاء الراشدين للاصفهائي، وقم 233، عن جابر \_ الضعاء الكبير للعقيلي\_

٤ [ 184] ﴿ مجموعة رسائل سيوطئ ٢ ﴿ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْح

(ابوبکر و عمر منی کعینئی فی رأسی و عنمان بن عفان منی کلسانی فی فمی، و علی بن أبی طالب منی کروحی فی جسدی)۔

أخرجه ابن النجار .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے فٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

ابو بکر اور عمر (رضی الله عنها) میرے لیے ایسے ہیں جیسے چہرے ہیں آٹھیں اور عثمان بن عفان (رضی الله عنه) میرے لیے ایسے ہے جیسے منه میں زبان اور عثمان بن عفان (رضی الله عنه) میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے جسم اور علی بن ابی طالب (رضی الله عنه) میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے جسم میں میری روح ہے۔ (اسے ابن النجار نے فقل کیا ہے۔)

### حدیث نمبر 7

عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: (ابوبکر و عمر منی بمازلة هارون من موشی).

أخرجه الخطيب في تأريخه.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت ہے، بے فٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ابو بكراور عمر (رضى الله عنهما) ميرے ليے ايسے بيں جيسے حصرت موىٰ (ماينوا) كے ليے حضرت ہارون (ماينوا)۔

اے خطیب نے اپن تاری میں نقل کیا ہے۔

تخريج مديث نمبر 8: كنز الغمّال رقم: 33082\_

تخریک مدیث نیم 7: این مساکر: 208/30 کنو العمالی، 7م 32882 راین حدی: 142/8 \_ دعیرة العفاط: 2128/4\_

#### عاد المارسول الماريخ في الماريخ المار

#### حدیث نمبر 8

عن الى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أبو بكر و عرجه خير أهل السبوات والأرض وخير من يقى إلى يوم القيامة).

أخرجه الديلبي في مستد الفردوس.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ابو بکراور عمر (رضی الله عنبما) زمین و آسان والول سے بہتر ہیں اور قیامت تک آنے والے ہرخص ہے بہتر ہیں۔

> اے دیلمی نے مندالفردوس میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عمر بن الخطاب سر اج أهل الجنة).

أخرجه أبو نعيم في فضائل الصعابة وغيرة.

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے، بے فنک رسول الله صلی الله علیہ الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عمر بن خطاب الل جنت کے آفاب ہیں۔

اسے ابر تعیم نے فضائل الصحابة میں اور دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا ہے۔

تخري مديث فير 8: مسندالفردوس:438/1، قم:1783 ـ ابن عساكر: 182/3 ـ كنزالعمال، رقم:32686 ـ

تخرت صريب تبر9: حلية الاولياء الونعيم: 3/8 33 اللودوس بمالود الخطاب: 3/55، رقم:4146 مجمع الزوالد:77/9 \_ كامل ابن عدى: 190/4\_

# ﴾ [مجموعة رسانل سيوطر آلا المحين الم

عن ابن عباس أخيه القضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عمر منى و أنامن عمر، والحق بعدى مع عمر حيث كأن). رواة الطبر الى في معجمه الكبير وغيرة.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنہ نے اپنے بھائی فضل بن عباس رضی الله عنہ سے استے دوایت کیا ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ:
عمر مجھ سے ہے اور بیس عمر سے ہول ، اور میر سے بعد حق عمر کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہو۔

اے امام طبر انی نے بھم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حدیث تمبر 11

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه).

حديب صيح أخرجة الترملى وغيراه

ترجمہ: حضرت ابن عمر بڑالنئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

بے دیک اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور قلب میں رکھ دیا ہے۔ بہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام ترندی نے جامع الترندی میں بیان کیا ہے۔

تخريج مديث نبر 10: الاصابة: 212/5

تَرْتَحُ مِدِيثُ بِرِ 11: جامع التومذي: 617/5 قرم: 82 36 ومسميح ابن حبان: 312/15، رقم: 8889 مصنف ابن ابي شيبة: 355/6 رقم: 31988 مصنف ابن ابي شيبة: 355/6 رقم: 31988 مطوراني معجم الاوسط: رقم: 29/249 مستدا حمد: 53/2

# عديث نبر 12

عن أيوب بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله جعل الحق على الله عليه وسلم قال: (إن الله جعل الحق على لسأن عمر و قلبه، و هو القاروق فَرَقَ الله به بنن الحق و الباطل). أخرجه ابن سعده هُكذا مرسلاً.

ترجمہ: حضرت ابوب بن موی رضی اللہ عند کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

بے شک اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور قلب میں رکھ دیا ہے اور وہ فاروق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق کو باطل سے جدا کر دیا ہے۔ ابن سعد نے اس کوائی طرح سے بطور مرسل روایت کیا ہے۔

### مديث نمبر 13

عن بلال رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله جعل الحق قال على طي لسانه).

أخرجة ابن عساكر.

ترجمه: حضرت بلال الطفة كيت بين كدرسول الله من في ارشادفر ما ياكه:

- بختك الله تعالى في وعمر كول اورز بان مين ركدو يا بالسابن عساكر في دوايت كيا بحديث تمبر 14

عن ابن عمر رضي ألله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب

تخريج من شير 12: الطبقات الكبرى: 270/3 الساب الاشراف ص: 152 منعيف الجامع الجامع الصغير: 82/1 منعيف الجامع

تخرّن حديث نمبر 13: معجم الكبير طبر الى، رقم: 1077\_مجمع الزوائد: 64/9، رقم: 14424\_ايشاً رقم: 14425\_

عند عمر بيدن حين أسلم وقال: (اللهم أخرج ما في صدر عمر من غلو داء، و أبدله إيمانا - ثلاثا -).

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر تین بار فر مایا: اے اللہ! عمر کے سینے سے کیناور بیاری کو نکال کرا بمان ڈال دے۔ حدیث نمبر 15

عن على كرَّم اللهُ وجههُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خير هلاه الأمة بعد نبيها أبو بكروعمر).

أخرجه ابن عساكر

ترجہ: حضرت علی کڑم اللہ وجہہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ مُلَا اللہ علیہ ارشاد فرمایا: اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر النائی ہیں۔ اسے ابن عسا کرنے نفل کیا ہے۔

### حديث ثمبر 16

وعنه قال صلى الله عليه وسلم: (غير أمتى بعدى أبوبكر وعمر). أخرجه ابن عساكر أيضاً عن على والزيير معاً.

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَیْم نے ارشاوفر مایا کہ: میرے بعد میری امت میں بہترین ہستیاں ابو بکر اور عمر ہیں۔

تخريخ مديث تبر14: مستنوك حاكم: 91/3 رقم: 4492 معجم الاوسط طبراني: 20/2، رقم: 14417 معجم الاوسط طبراني: 20/2، رقم: 14417 معجمع الزوائد: 62/9 رقم: 14417 معجمع الزوائد: 62/9 معربط معربط والمعربط والمع

تخری مدیث تمبر 15: معجم الاوسط طیرانی: 298/1، رقم: 292 مسئد احمد: 115/1، رقم: 932 مصنف عبدالرزاق: 448/3 (اسناده صحیح)

تخريج مديث أبر 16: صحيح بعادى: 1342/2 رقم: 468 3 فضائل الصحابة: 17676/1. الرياض المعتره: 320/1 رقم: 175 الزوائد المستد: 182/2 ـ

### 

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لبن هذا القصر؟ فقالوا: لشأب من قريش، فظننت أنى هو، قلت: و من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، قلولا ما عليت من غير تك لدخلته. حديث صيح أخرجه الإمام أجم وغيرة.

ترجمہ: حضرت انس نافر کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی نے ارشاد فر ما یا کہ:
میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں سونے کا ایک محل دیکھا تو پوچھا: یہ کس کا
ہے، فرشتوں نے کہا: قریش کے ایک جوان کا میں نے گمان کیا کہ وہ میں
بی ہوں، میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن الخطاب۔اے
عمر!اگر تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کے اندرجا کردیکھتا۔
میردیث تھے ہے۔اہے امام اجمد نے قال کیا ہے۔

### حديث نمبر 18

عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رأيت في البنام أنى أنزع بدلو بكرة على قليب، فياء أبوبكر فنزع دلواً أو دلوين و في نزعه ضعف والله يغفرله ثم أخل عمر فاستحالت بيدة غرباً قلم أر عبقرياً في الداس يفرى قريه، حتى طرب الناس بعطى).

حديث صيح أخرجه البخاري وغيري

الغُرْب عين كازيراوروا مك براته يركم كماته يرك ولك كم اين والعبقرى نهايت معين برادرورا مك برائه يركم كماته يركم مسندا حمد: 107/3 رقم: 1340/5 مسندا حمد: 107/3 مسندا حمد: 76/9 رقم: 14460 مسندا حمد: 76/9 رقم: 76/9 مسندا حمد: 2395 مسندا حمد: 2395

تخريخ مديث بر18: صحيح بخارى كتاب العبير: 2575/6 رقم: 6616 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة: 1862/4 رقم 2393

المجموعة رسائل معبوطي آن من المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية المنظمة الم

ترجمہ: حضرت سالم رضی اللہ عندایہ والدیے والدیے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی کا ڈول تھنچے اور ان کے استے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عند آئے اور ایک یا دوڈول تھنچے اور ان کے کھنچنے میں کمزوری تھی۔اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فر مائے۔ بھر عمر رضی اللہ عند نے آکر اسے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے کمل طور پر تھنچے لیا، میں نے آج تک کی طاقتور ترین انسان کو اس طرح پانی تھنچے نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ لوگول میں ضرب المثل بن گیا۔

بیصدیث میں ہے اور اے امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 19

عن سَمُرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رأيت كأن دلواً دليت من السباء فياء أبوبكر فأخل بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عبر فأخل بعراقيها فشرب حتى تضلع ثمر جاء عنمان فأخل بعراقيها حتى تضلع ثمر جاء على فأخل بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه مها).

أخرجه الإمام أجما وغيرة.

رجہ: حضرت سمرہ الطفظ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ خلافی نے ارشا وفر مایا:
میں نے دیکھا کو یا ایک ڈول نما برتن آسان سے لئکا یا گیا تو ابو بمرصد بق رضی
اللہ عنہ نے آکر اس برتن کو ایک طرف سے پکڑ کر اس میں سے پینا شروع کیا
اور بہت تھوڑا پیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو ایک طرف سے خوب

تخريج مديث فبر 19: مسندا حمد 21/5 معجم الكبير طبر الي: 231/7 وقم: 6965 معجم الكبير طبر الي: 231/7 وقم: 6965 م

مجموعہ رسانل مسلوطی آگئی ہے گئی ہ سیراب ہوکر بیا، پھر علی رضی اللہ عند آئے اور اس برتن میں سے خوب اچھی طرح پیااور اس میں سے پچھان کے او پر بھی گرا۔

اسے امام احمد اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث نم بر 20

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(رأيت فى النوم أنى أعطيت عساً مملوءاً لبناً فشربت منه حتى تملات حتى رأيته يجرى فى عروقى بين الجلد و اللحم ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب) فأولوها قالوا: يا نبى الله هذا (الله) علم أعطاكه الله فملات منه و فضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب، فقال: (أصبتم).

حديث صعيح أخرجه الحاكم وغيرة.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

میں سورہاتھا کہ (خواب میں دودھ سے بھر اہوا بیالہ لاکر دیا گیا میں نے اس میں سے خوب سیراب ہوکر دودھ بیایہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس دودھ کی تاثیر میر سے رگ و پ میں سرایت کر گئی چر بھی اس میں سے پچھن گیا تو وہ بیان کر این خطاب رضی اللہ عنہ کودے دیا ، توصیا بہ کر ہم نے بیان کر اس کی تعبیر دیان کرتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم اس کی تعبیر وہ علم ہے جواللہ تعالی نے خاص طور پر آپ کوعطا فر ما یا ہے اور آپ اس سے معمور ہیں اور اس میں سے جو بقیہ بی گیا وہ آپ نے عمر ابن خطاب رضی سے جو بقیہ بی گیا وہ آپ نے عمر ابن خطاب رضی

تخريج مديث فير 20: مستدرك حاكم: 92/3 رقم: 4496 مام احمد الضائل الصحابة: 253/1 و 253/3 مديث في المسحابة: 253/1 و 253/3 و 253/5 و 253/5

على الله على المعلى ال

### حدیث نمبر 21

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(رأيت قبيل القجر كأنى أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهذة
المفاتيح، وأما الموازين فهذة التي يوزن بها فوضعت في كفّة ووضعت أمتى في
كفة فوزنت بهم فرجمت ثم جيء بأبي بكر فوزن فوزن بهم، ثم جيء بعمر فوذن فوزن بهم، ثم جيء بعمر فوذن فوزن بهم، ثم جيء بعمان فوزن فوزن بهم، ثم رفعت).

أعرجة الامآمر أحمل

رجہ: حضرت ابن عمر نظافیات بو ایت ہے کہ رسول اللہ خلافی نے ارشا وفر ما یا کہ:

یس نے نماز فجر سے پہلے خواب میں ویکھا کہ جیسے جھے بخیاں اور پیانے عطا

کیے گئے ہیں تنجیوں سے مراد تو یکی چابیاں ہیں اور پیانے وہ ہیں جن سے

ناپ تول کا کام کیا جاتا ہے تو تراز و کے ایک پلڑے میں جھے رکھا گیا اور

دوسرے میں میری امت کو ڈال دیا گیا تو وزن میں، میں اُن پر بھاری دہا،

پھر ابو بکر صدیتی رضی اللہ عند آئے تو ان کا امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو وہ بھی

بھی ان پر بھاری رہے، پھر عمر رضی اللہ عند آئے تو ان کا وزن کیا گیا تو وہ بھی

ان کے مقالے میں بھاری رہے، پھر حضرت عثان رضی اللہ عند آئے ان کا

وزن کیا گیا تو وہ بھی ان پر بھاری رہے، پھر حضرت عثان رضی اللہ عند آئے ان کا

اسے امام احمد نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔

اسے امام احمد نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔

تَوْتَحُمْ مِنْ ثَبِرِ 21: مسلدا حمد:76/2 رقم 5469 مصلف ابن ابی شبید: 352/6 رقم: 3196 کـ مجمع الزوالد: 42/9 رقم: 14386 ـ

### عاد مدموعة رسال سبوطي ٢٤٠ ١٩٤٤ ميدوعة رسال سبوطي ١٩٤٠ ١٩٤٤ ميدوعة رسال سبوطي ١٩٤٠ العادمية والعادمية والعا

#### مديث تمبر 22

وعنه رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: (رضی الله رضی عمر، و رضی عمر رضی الله).

أخرجه الحاكم في تأريخه.

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ:

> الله کی رضاعمر کی رضاہے اور عمر کی رضا الله کی رضاہے۔ اس کوامام حاکم نے اپنی تاریخ میں نقل کیاہے۔

#### مديث نمبر 23

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم أعزّ الإسلام بعبر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام) فجعل الله دعوة رسوله لعبر بن الخطاب فبنى به الإسلام و هنم به الأديان.

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بسند صعيح.

رجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود مقامی ہے دوایت ہے بلاشبدرسول اللہ خلافی ارشادفر مایا:

اے اللہ عمر بن خطاب با ابوجہل بن هشام کے ذریعے اسلام کوعزت عطافر ما!

تواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا پرعمر بن خطاب کو چنا اور اسلام کی بنیا دکو

ان کے ذریعے مضبوط کیا اور باطل او یان کومٹایا۔

ان کے ذریعے مضبوط کیا اور باطل او یان کومٹایا۔

اسے امام طبر انی نے جم الکبیر میں سندھے سے روایت کیا۔

تخريج حديث نبر 22: كنز العمال: 274/11 قم: 32748\_ايضاً: 277/11 قم: 32786\_ تخريج حديث نبر 23: طبر الى معجم كبير: 159/10 قم: 10314\_مجمع الزو الد: 55/9،

رتم:14404\_

# عديث نبر 24 عديث نبر 24

عن أني بكر الصديق كرّم الله وجهه و رضى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم اشدم الإسلام بعمر بن الخطاب).

أخرجه الطيراني في الأوسط

ترجمه: حضرت ابو بكرصد بق كرَّم الله وجهدُ ورضى الله عند سے روایت ہے، بے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

اے اللہ اعمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کومضبوط فر ما! است امام طبر انی نے جم اوسط میں روایت کیا۔

حدیث نمبر 25

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية الخبيس فقال: (اللهم أعز الإسلام يعبر بن الخطاب أو يعبرو بن هشام) فأصبح عمر يوم الجبعة فأسلم.

أخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً.

ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی شب دعا قرمائی:

اے اللہ! عمر بن خطاب یا عمر و بن عشام کے ذریعے اسلام کوعزت و ہے تو عمر فاروق نے جمعہ کی مبح اسلام قبول کرلیا۔ امام طبرانی نے بھم اوسط میں ایعناروایت کیا ہے۔

تَرْتَعُ مِدَ عَشْبِرِ 24: طبر الى معجم الاوسط: 294/6م، رقم: 6453 مجمع الاوالد: 66/9م، وقم: 6455 مجمع الاوالد: 66/9م، وقم: 14405 مجمع الاوالد: 66/9م، وقم: 14406 معرب المناطقة الم

تَرْنَ مَدَيَثُ بَرِ 25: طبراني معجم الاوسط: 240/2 في 1860 \_مجمع الزوائد: 6/9 ق رقم: 14406\_

# ٤٠ [عديد عن رسانل سيوطئ ٢] المنظم ال

عن عائشه رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما كان من بيي إلا في أمته معلّم أو معلّمان و إن يكن في أمتى منهم فهو عمر بن الخطاب ان الحق على لسان عمر وقلبه) ـ

أخرجه الطوراني فيه أيضاً

المُعلَّم بِقتح اللام: البلهم.

ترجمه: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها به روایت ہے که، بے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کوئی نبی ایرانہیں ہواجس کی امت میں ایک یا دو تھم (صاحب الہام) نہ ہوئے ہوں ،اگران میں سے کوئی میری امت میں ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا ، ہوئے ہوں ،اگران میں سے کوئی میری امت میں ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا ، بہتک حق عمر کی زبان اور دل پر ہے۔ اسے امام طبر انی نے ایسٹاروایت کیا ہے۔

مدیث نمبر 27

عن عصبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو كأن بعدى نبى لكان عمر). أخرجه الطيرالي.

ترجمہ: حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے تنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اگرمیرے بعد کوئی نی ہوتا توعمر ہوتا۔

تخري مديث تبر 26: طيراني معجم الاوسط: 66/9، رقم 9137\_الطبقات الكبرى: 335/2، مجمع الزوائد: 64/9، رقم: 14426\_

تَخْرَنَ عَدَيثُ مِرْ2: جامع الترمذي: 619/5, رقم 3686\_مستدرك حاكم: 92/3, رقم: 4495\_ معجم الكبير طبراني: 298/17, رقم: 822\_مجمع الزوائد: 67/9, رقم: 422\_مجمع الزوائد: 67/9, رقم: 14433\_

# على المسلوطي المسلوط

عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: (لو کان الله باعثاً رسولاً بعدی لبعث عمر بن الخطاب).

أخرجة الطيراني

ترجمہ: حضرت ابوسعیدالحذری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم مسلم نے ارشاد فرمایا:

اگراللدمیرے بعد کسی رسول کو بھیجنا توعمر بن خطاب کو بھیجنا۔ اے امام طبرانی نے روایت کیا۔

مديث نمبر 29

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتألى جبريل عليه السلام فقال: أقرى محمر السلام و قل له: إن رضاه حكم، و إن غضبه عزّ).

أخرجه الطبرائي

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے فتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

جریل این علیدالسلام میرے پاس آئے اور کہا: عمر کومیر اسلام کہیا اور اسے بتاہیے: اس کی رضا حکمت اور جلال عزت ہے۔ اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

ترت مديث نبر 28: مجمع الزوالد: 68/9 رقم 14434 ـ

تَوْتَكُورِينَ تَبِرُ 29: مجمع الزوالد: 68/9]، رقم: 14435\_ معجم الاوسط: 242/6، رقم: 6297، مصنف ابن ابي شبيه: 3/956 رقم: 320/9

# على المسلوطين المحالية المحال

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عزَّوجلُ بأهى ملائكته بعبيدة عشية عرفة عامة، و بألا بعبر بخاصة).

أخرجه الطيراني

رجہ: حضرت ابوهریره فات کورتے ہیں:

رجہ: حضرت ابوهریره فات کورتے ہیں:

ہونی اللہ تعالی عرفہ کی شام اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پرعمومی فخر فرما تا ہے۔

وخرفر ما تا ہے جبکہ عمر بن خطاب پرخصوصی فخر فرما تا ہے۔

اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر 31

عن ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومر إلى عمر و تبسّم إليه، فقال: (يا ابن الخطاب أتدرى بما تبسبت إليك؛ قال: الله و رسوله أعلم. قال: (إن الله عزوجل بأهى بأهل عرفة، و بأهى بك خاصة).

أخرجه الطنرالي.

ترجمه: ابن عباس رضى الله عنبمافر مات بين:

ایک دن آپ سلی الله علیه وسلم عمر فاروق کی طرف دیکی کرمسکرائے اور فر مایا:
ایک دن آپ سلی الله علیه وسلم عمر فاروق کی طرف دیکی کرمسکرائے اور فر مایا: الله
اور اس کارسول بی زیادہ جائے ہیں۔ فر مایا: الله تعالی عرفات والول پر فخر
کرتا ہے کیکن تم پر خاص طور پر فخر فر ماتا ہے۔
اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

تَرْتَكُورِيثُنْبِر 30: معجم الاوسط طبراني: 18/7 رِثْمَ: 6726 كتاب السنة: 586/2 رَثْمَ: 14440 ـ رُثْمَ: 1273 مجمع الزوائد: 69/9 رُثْمَ: 14440 ـ مجمع الزوائد: 70/9 رُثْمَ: 11430 ـ مجمع الزوائد: 70/9 رثّم: 11430 ـ مجمع الزوائد: 70/9 رثم: 14441 ـ مجمع الزوائد: 14444 ـ مجمع الزوائد: 14444 ـ مجمع الزوائد: 14444 ـ مجمع الزوائد: 14444 ـ مجمع الزوائد المؤلمان المؤلمان

# عديث نبر 32 عديث نبر 32

عن مولاة حقصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان لم يلق عمر مدل أسلم الاخرّ لوجهه).

أخرجه الطيراني في الكبيروحس يعضم سلديد

ترجمہ: ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی کنیز سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک عمر نے جب سے اسلام تبول کیا ہے شیطان اس کے سامنے آنے پر منہ کے بل گرجا تا ہے۔

اے امام طبرانی نے بھم کبیر میں روایت کیاہے بعض ائمہنے اس کی سند کوشن لہاہے۔

### مديث نمبر 33

عن أنى الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيدا أنا أنزع الليلة إذوردت على غدم سودو عفر، فياء أبو بكر فترع دُنوبًا أو دُنوبين و في نزعه طبعف والله يغفر له، فياء عمر فاستحالت غربا فيلاً الحياض وأروى الأودية قلم أر عبقرياً أحسن نزعاً من عمر، فأولت السود العرب، والعفر العجم).

أخرجه الطبرال بستدصيح

ترجمہ: حضرت ابوطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے فٹک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایک رات میں کنویں سے پانی تھینج رہاتھا کداجانک میرے پاس سیاہ اور

تخري مديث نبر 32: طبراني معجم كبير:305/24 رقم:774 لفردوس بمألور المعطاب:

380/2 رقم: 3693 مجمع الزوالد: 70/9 رقم: 14442 ـ

تخ ت مديث فير 33: مسندا حمد: 455/5 رقم: 23852 الرياض النصوه: 350/1

رقم:230.مجمع الزوالة:72/9رقم:14447\_

٦٩٩ عنوسانل سبوطي ٢٤٠٠ عني المنظم ١٩٩٤ عني ١٩٩٥ عني ١٩٩٥ عني ١٩٩٥ عني ١٩٩٥ عني ١٩٩٥ عني ١٩٩٥ عني المنظم ال

خاکی رنگ کی بکریاں آئیں، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نكالے جبكہ ان كے صنیخے میں ضعف تھا، اللہ انہیں معاف كرے، پھر عمر آئے اور ڈول پکڑ کرخوب کھینجا بیہاں تک کہ تالاب بھر دیے اور بکریاں سیراب کر ویں، میں نے عمرے بر حکر کسی طاقتور جوان کو بوں یانی تھینچتے نہیں دیکھا۔ میں نے کانی بکریوں کی تعبیر عرب اور خاکی سے عجم کومرادلیا۔ اسے امام طبر انی نے سندیجے سے روایت کیا۔

حديث تمبر 34

عن جابر بن عبدالله قال: كنا جلو سأً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عمر بن الخطأب رضى الله عنه وعليه قميص أبيض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عمر أجديد، قميصك هذا أمر غسيل)؛ فقال: غسيل، فقال: (البسجديداً وعش حميداً ومت شهيداً يعطيك الله قرة عين في الدنيا و الأخرة).

أخرجه البرارر

ترجمه: حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عندست روايت ب:

ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہتھے کہ عمر بن خطاب آ منے ، انہوں نے سفید میض بہن رھی تھی ، تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوجها: اے عرا تمہاری میمیض نی ہے یا پرانی؟ تو انہوں نے جواب دیا: پرانی۔ تو آپ نے فرمایا: نیا پہنو! اچھی زندگی جیو! اور شہادت کی موت یا وُ! الله دنیاوآخرت میں تمہاری آنکھوں کو تھنڈار کھے۔

اسے بزار نے روایت کیا ہے۔

تخريخ مديث تمبر 34: معجم كبير طبراني:283/12 رقم 13127 ـ صحيح ابن حيان: 320/15، رتم:6897\_مجمع الزوالد:76/9\_رقم:14456

# عديث نبر 35

عن أبي ذر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عمر فقال: (لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم) ـ

أخرجه الطيراني

ترجمہ: ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم في عمر كود مكيد كرفر مايا:

جب تک میضتم میں موجود ہے تم فتنہ میں مبتلانہ ہوگے۔

اے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر 36

عن أن سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أبغض عمر فقد أبغض عر فقد أحبى، وإن الله بأهى بألناس عشية عرفة عامة، و بأهى بعبر خاصة، و إنه لم يبعث الله نبيا إلا كأن في أمته محدّمه وإن يكن في أمتى منهم أحد فهو عمر). قالوا: يا رسول الله كيف يحدّمه قال: (تتكلم البلائكة على لسانه).

أخرجه الطبرائي

ترجمه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روانیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ سال میں میں شدہ میں اللہ عند سے روانیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ

وسلم في ارشادفر مايا:

جس نے عمر سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے عمر سے محبت کی اس نے عمر سے محبت کی ، اور بے حک اللہ عرف کی شام عام لوگوں پر عمومی فخر کر تا ہے اور عمر پر خصوصی طور پر فخر فرما تا ہے ، اور یقیناً اللہ نے کوئی نبی ہیں۔

تخريج مديث أبر 35: طبراني معجم الاوسط: رقم: 2019، مجمع الزوالد: 74/9، رقم: 14452

تخريج مديث تبر 36: طبر الى معجم الاوسط: 18/7 رقم 6726 مجمع الزو الد: 69/9م

رتم:14439\_

٤٤ مجموعة رسائل مورطي ٢١ ع ٢٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤٠٠ عن الماد الم بهيجا مگراس كي امت ميں كوئي صاحب الہام پيدا كيا ہو، اگر ايسا كوئي ميري امت میں ہوتا توعمر ہوتا ، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیسے الہام کیا جاتا ہے؟ فرمایا: فرشتے اس کی زبان سے کلام کرتے ہیں۔ اے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث تمبر 37

عن الأسودين سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني عمر: (هذا رجل لا يحب الباطل).

أخرجه الإمام احمدو الطبراني

ترجمہ: حضرت اسود بن سرایع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا:

میخص ( بعنی عمر ) باطل پسندنہیں ہے۔ سیاست

اسے امام احمداور طبرانی نے روایت کیا۔

حديث تمبر 38

عن قدامة بن مظعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى عمر فقال: (هذا غلق الفتنة) وقال: (لايزال بينكم وبين الفتنة بأب شديد الغلو ماعاش مذا بين ظهر اليكم).

أخرجه الطنزائي والنزار

ترجمہ: حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے فنک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عمر كى طرف اشاره كر كے فرمايا:

تخريج صديث فمبر 37: اهام احمد المضائل الصحابة: 207/1 رقم: 334 وحلية الاولياء: 46/1 \_ مجمع الزرالد: 62/9<u>، رآم: 14419</u>

تَخْرَيُّ مَدِيثُ نُبِر 38: مَعْجَمُ كَبِيرَ طَبِرانِي: 38/9، رَقِّمَ: 8321\_مجمع الزوالد: 73/9، رَقَم: 14451 مستنداليزان، فُم:2506\_

علی مجموعہ رسائل مسوطی آب کے خوال کے بیٹی آب کی اور سیفن میں موجود ہے، تمہارے اور سیفنٹول کی بندش ہے۔ فرمایا: جب تک بیتم میں موجود ہے، تمہارے اور فنتول کے مابین ایک مضبوط دروازہ حائل رہے گا۔

اسے طبر انی اور برترار نے روایت کیا۔
حدیث نمبر 39

عن سهل بن أبي حثبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنا مت و أبوبكر و عمر و عثمان قران استطعت أن تموت قمت).

أخرجه أبو لعيم وغيري

ترجمہ: حضرت مبل بن الی حثمہ طائع ہے روایت ہے، بے خنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

جب میں (سانٹائیلیز)،ایوبکر،عمراورعثان (ٹاٹھا)وفات یا جا نمیں تواگرتم مرسکو تومرجانا۔

اے ابولیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 40

عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ياعمار أتالى جبريل آنفاً فقلت: يا جبريل حدثى بقضائل عمر بن الخطاب في السماء فقال: يا عمد لو حدثتك بقضائل عمر مند ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفدت فضائل عمر، وإن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر).

أخرجه أبويعلى والطبراني فى الكبير والأوسط

تَرْنَ مَدِيثُ بِرِ 39: طبراني معجم الاوسط: 83/7، رَمَّ: 8918\_ ابوتعيم، حلية الاولياء فضائل الصحابة: 225/1، رَمَّ: 288\_ كنزل العمال، رَمَّ: 33125\_ المجروحين: الصحابة: 225/1، رَمَّ: 343/5\_ ابن هدى: 30/3\_مجمع الزولد: 43/9، رَمُّ 345/1\_

تخرت صديث فير 40: مسند ابن يعلى: 179/3 رقم: 1603 مجمع الزوالة: 67/9 رقم: 14432 مجمع الزوالة: 67/9 رقم: 14432 م

المجموعة رسائل معوطى المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المحموعة رسائل معوطى الله عليه وسلم في المنتجهة وسلم في مارين ياسر رضى الله عنه سے روايت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا:

اے عمار! ابھی جریل میرے پاس آئے تو بیس نے کہا: اے جریل! مجھے
آسانوں میں عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرو! تو انہوں نے کہا: اے
محمد! (مَنَّافِیْمُ) اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر (950 سال) کے برابر
عرصہ عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں تو بھی ان کے فضائل کا بیان کمل
نہ ہوگا، اور بے جک عمر تو ابو بحرکی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔
اسے ابویعلیٰ اور طبر انی نے بچم کبیر اور اوسط میں نقل کیا ہے۔

#### خاتية

أخرج الإمام أحمد والبرّار و الطبراني عن عبدالله بن مسعود قال: فضل عمر بن الخطاب الناس بأربعة : بن كرى الأسرى يومر بدر أفتى يقتلهم فأنزل الله عزوجل (لولا كِتاب مِن الله سَبَق لَبَسَكُم في أَعَالُه مِ عَذَاتٍ عَظيمٌ).

وبالكر الحجاب أمر نساء النبى صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن فقالت له زينب؛ وإنك علينا يا ابن الخطاب و الوحى يترل في بيوتنا. فأنزل الله عزوجل (وَإِذَا سَأَلتُموهُنَّ مَتَاعًا فَاسَأْلُوهُنَّ من وَراءِ حِمَابٍ) وبدعوة النبى صلى الله عليه وسلم (اللهم أيد الإسلام بعير) ورأيه في أبي بكر كان أول من بايعه.

ترجمه: امام احمد، امام بزار ادر امام طبر انی نے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا: فرماتے ہیں! عمر بن خطاب رضی الله عنه کوصحابہ کرام پر چار چیزوں سے فضیلت حاصل ہے:

(۱) اسران بدر کِتْل پران کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: لَوْلَا کِفْتِ قِنَ اللهِ سَهَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمًا أَخَذَ تُومُ عَذَابُ

المجموعة رسانل معوطى المحالي المحروق المحروق

(۲) دوسری نصلیت احکام تجاب کے حوالے سے کہ جب آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنبم کو پردہ کے بارے میں کہا تو ام المونین سیدہ زینب رضی اللہ عنبہا نے فر مایا: اے ابن خطاب! آپ ہم پر بھی تھم چلاتے ہیں، حالانکہ وحی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تجاب نازل فر مائی۔ (الاحزاب: ۵۳) ''اور جب تم ان سے کوئی ضرورت کی چیز مانکو تو یردے کے باہرے مانکو۔''

(۳) نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی آپ کے حق میں دعا: اے الله عمر کے ذریعے اسلام کی تائید قرما۔اور

(۷) چوشی فضیلت آپ کا صدیق اکبر رضی الله عنه کی خلافت کے بارے میں رائے دینااورسب سے پہلے ان کی بیعت کرنا۔

(مستديزار:156/5رقم:1748\_مجمعالذوالد:67/9)

و أخرج الطبرانى عن طارى بن شهاب قالت أمر أيمن يومر قتل عمر:
اليومر و هى الإسلامر و أغرج أيضاً عن عبدالله بن مسعود: أن كان إسلام عمر
افتحار هجرته لنصراً وإمارته رحمة وفله ما استطعنا أن تصلى عند البيت حتى أسلم عمر و في رواية: ما استطعنا أن نصلى عند البيت الكعية ظاهرين.

امام طبرانی نے حضرت طارق بن هماب کی روایت نقل کی ہے، کہ حضرت اُمّ ایمن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہاوت کے ون فر مایا، آج کے ون اسلام کمزور ہو گیا اور ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی کہ: عمر کا اسلام ہماری فتح تھا، ان کی ہجرت امداد اور امارت

جھ مجموعہ رسانل میں طبیعات کے بیت اللہ کے بیت اللہ کے بڑو کے بیات اللہ کے بڑو کے بیات اللہ کے بڑو کے بیات اللہ کے بڑو کے بیت اللہ کے بڑو کے بیت اللہ کے بڑو کے بیت اللہ کی بیت اللہ کے بیت اللہ کی بیت اللہ کی بیت اللہ کے بیت اللہ کے بیت اللہ کے بیت اللہ کے بیت اللہ کی بیت اللہ کی بیت اللہ کی بیت اللہ کی بیت اللہ کے بیت اللہ کی بیت اللہ کے بیت اللہ کے بیت اللہ کی بیت کی بیت اللہ کی بیت کی بیت کی بیت اللہ کی بیت کے بیت کی بیت ک

لہذا آپ کے فضائل شارے باہراور بیان سے بالاتر ہیں۔ یقینامیرا (امام سیوطی میٹو) ارادہ تو یہ تھا کہ اس رسالہ کے ذریعہ آپ کی خدمت سے برکت حاصل کروں اور ان لوگوں کو نفع پہنچاؤں۔ جو اپنے امام کی جہالت کے باعث حضرت (فاروق) کے کثیر مناقب میں سے چند سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اور اللہ ہی ولی توفیق ہے:

وحسيدا الله و نعم الوكيل والحيد لله اولاً و آخراً و باطناً و ظاهراً، و صلى الله على رسوله و نبيه سيد نا همد و آله و صبه و شيعته و حزبه آمين!

والحيدالله ربّ الغليان --- وما توفيتي الإيالله!

یمیل ترجمه 12-4-25 : (بده نعدظهر)

<sup>(</sup>۱) طبرانى،معجم كبير: 165/9يرقم: 820گـمستدرك-ماكم: 90/3رقم: 4487 (محيح الاسناد)\_احمد:قضائل الصحابه: 335/1يرقم: 482\_طبرانى: 62/9\_ مجمع الزرائد: 62/9-63\_





من المستدما كهول اهل المنة من الاولين و الأخرين (رَ مَدَى) في المنة من الاولين و الأخرين (رَ مَدَى) في المنافقة من الاولين و الأخرين (رَ مَدَى) في المنافقة من الإوكر وعمر اولين و آخرين من حتى بزركول كروارين -

كستاخ فيجنين وللهاكى شرعى حيثيت

(ترجمه)

القام المحجولين تركي سأب ابي بكروعمر تلام (ممتاخ شيخين كي صفائي بيش كرنے والے كيمند بيس پتھر كالقمه)

حضرت علامه امام جلال الدين السيوطي شافعي مينية (٩١٩-١١٩ هـ)

> ترجمه، تغویج، حواشی علامه محدشهر ادمجددی

دارُ الأخلاص لا بور

O.

ہسمہ اللہ الرحمٰن الرحیمہ الحمد ملہ والصلاقا والسلامہ علی محمد وآلہ و صعبہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور صلاقا وسلام محمد مصطفیٰ اور اُن کی آل پر اور اصحاب پر۔

یں نے بعض مبتدی (طلباء) سے سنا کہ حضرات شیخین کریمین یعنی سید نا ابو بکر اور سید ناعمر رضی اللہ عنہما کو برا کہنے والے کو گوائی جائز ہے۔ تو جھے شدید غیرت آئی سوجی نے ایسا کہنے والے کو گوائی جائز ہے۔ تو جھے شدید غیرت آئی سوجی نے ایسا کہنے والے کو تحق سے منع کیا مگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا اور اس نے اپنی روش نہ بدئی ، البندا میں نے وینی اصلاح اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے سے رسالہ تر تیب ویا اور اس بارے میں ائمہ کے متعلقہ اقوال کوفل کیا اور اس بارے میں ائمہ کے متعلقہ اقوال کوفل کیا اور اس بارے میں موجو وا ختکاف کے حوالے سے بہترین معلومات کی نشان وہی کرتے ہوئے اسے دوفسلوں پرتر تیب ویا ہے، پہلی فصل ان دونوں حضرات کے فضائل پر مشمتل ہے۔

# پہلی فصل

(1) قال الله تعالى:

إِلَّا تَنْصُرُونُهُ فَقَلُ نَصَرَتُهُ اللهُ إِذْ آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِي الْنَهُ إِذْ أَخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِي الْنَهُ إِذْ أَخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِي الْنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ (التوبه:40) الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْرَنُ إِنَّ اللهُ مَعْنَا ، فَأَلْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ (التوبه:40) رَجِم: اللهُ تَعَالَىٰ فِي ارشُا وقر ما يا:

اگرتم محبوب کی مددند کروتو بے فتک اللہ نے ان کی مددفر مائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تخریف لے جانا ہوا۔ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غاربیں شخصے، جب اپنے یار سے فرماتے شخص نہ کھا ہے فتک اللہ مارے ساتھ ہے تواللہ نے اس پراپنا سکیندا تارا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں: جس پرسکیندا تراوہ ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیونکہ نبی کریم مان فالیج تومستقل طور پراطمینان کی حالت میں ہوتے ہے۔

(2) قال الله تعالى:

وَسَيُجَتَّمُهَا الْأَثْقَى ﴿ الَّذِي يُؤَيِّهُ مَالَهُ يَتَزَكِّى ﴿ وَمَا لِإِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ لِنَعْمَةٍ ثُجُزِّى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاّءَوَجُورَبُو الْأَعْلَى ﴿ وَلَسَوْفَ يُرْضَى ﴿ (اللهل: 21-11)

قال المفسرون: هي نازلة في الي يكر رضى الله عنه.

ترجمه: الله تعالى في ارشاد قرمايا:

اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جوسب سے بڑا پر ہیز گار جو اپنا مال ویتا ہے کہ تھرا ہوا در کسی کا اس پر پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔صرف اسپے رب

المجموعة رسانل مسلوطي المحيدة المحيدة

### حدیث نمبر 3

وعن انسعن الى بكر رضى الله عنهما قال قلت: للنبى صلى الله عليه وسلم واناً فى الغار، لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا قال: "ما ظنك بالنين الله ثالثهما" (خرجه البخارى ومسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عندسیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا:

جب ہم غارثور میں تھے تو میں نے نبی کریم مان خلاجہ سے عرض کیا: اگر ان (کفار) میں سے کسی ایک نے بھی اپنے قدموں سے پیچے کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں بھی دیکھ لیس کے تو آنحضرت مان خلاجہ نے فرمایا: اے ابو بکر! تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔

صحيح ان حيان:181/14 رم :6279\_

<sup>(</sup>۱) تفصیل دحوالہ جات کے لیے درج ذیل کتب تفایر سے رجوع کیا جاسکا ہے۔ (۱) جامع المیان عن تاویل آی القرآن (ابن جویو طبوی) ج70، ص 419 طبع موسة الرسالة ، بردت ر(۲) تفسیر ابن ابی حاتم: ج70، ص 3441 ر ۳) تفسیر بلوی: معالم التنزیل: ج8،

ص449، خع وارالطيب، رياض\_(٣) تفسير قرطبى: ج20، م88، خع وارعالم الكتب، الرياض-(٥) تفسير عالى: ج7، ص256، وارالفكر بيروت\_ (١) تفسير كبير: امام والى: ج17،

تَوْتَ عَدِيثُ ثِرِدَ: بِعِمَارِي: 1337/3، رَثَم: 3453\_مسلم: 4/481، رَثَم: 2381. لومذي: 11، 1854، رَثَم: 11، 11، 13، 14، رَثَم: 11، 11، رَثَم: 11، مسلم: 4/1، مُنْ 11، مُنْ 11،

# على المسلوطي المحدث ال

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال. قلت يا رسول الله : الى التاس احب اليك قال: (عائشة) فقلت من الرجال قال (ابوها) قلت ثمر من قال (عربن الخطاب) وفعد رجالا اخرجانه .

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: میں نے بوچھا آپ کو
لوگوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فر مایا: عائشہ! میں نے بوچھا: مردوں میں سے زیادہ محبور ، کون ہے؟ فر مایا:
اس کا باپ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے بوچھا: اس کے بعد کون؟
فر مایا: عمر بن خطاب۔ پھر مختلف لوگوں کا ذکر فر مایا۔

### حدیث نمبر 5

وعن انه هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا راع في غنمه عنا عليه الذئب، فأخذ منها شأة، فطلبه الراع، فالتفت إليه الذئب، فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيرى، وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها. فالتفتت اليه، فكلمته، فقالت: إلى لمر أخلق لهذا، ولكنى خلقت للحرث قال الناس: سبحان الله، قال الذي صلى الله عليه وسلم "فالى اومن بذلك و ابو بكر وعمر" اخرجاة وفي رواية لهما: "وما ثم ابوبكر وعمر" اي لمر يكونا في المجلس، فشهد لهما بالايان بذلك لعلمه بكمال الهاء.

تخری مدیث نمبر 4: بنداری فی المناقب والمفازی رقم: 3389 صحیح مسلم، فضائل الصحابه، رقم: 4396

تَحْرَنَ عَدِيثَ مِنْ 5463. وقم: 3463. صحيح مسلم، كتاب الفضائل: 3463. وقم: 3463. صحيح مسلم، كتاب الفضائل: 179/1، وقم: 2388. احمد بن حنيل، فضائل الصحابه: 179/1، وقم: 404/4. وقم: 3677. صحيح ابن حيان: 404/4. وقم: 3677. صحيح ابن حيان: 404/4. وقم: 3677. صحيح ابن حيان: 6485.

على مبدوعة رسائل ميوطئ آلى الله عند سے مروى ہے: فرماتے ہیں: میں نے رسول ترجمہ: حضرت الوہریرہ رضی الله عند سے مروی ہے: فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:

ایک جرواہا ابنار ہوڑ جرارہاتھا کہ اچا تک بھیڑیا جھیٹا اور اس نے رہوڑ میں سے ایک بکری اٹھالی، جروا ہے نے اس کا تعاقب کیا اور ابنی بکری اس سے چھڑوا لی، تو بھیٹر ہے نے جوا ہے کی طرف و کھے کر کہا: اس دن بکری کوکون چھڑوا کی، تو بھیٹر ہے نے جروا ہے کی طرف و کھے کر کہا: اس دن بکری کوکون چھڑوا ہے گاجس دن میر ہے علاوہ کوئی رکھوالا نہیں ہوگا؟ نیز فر مایا:

ایک شخص گائے کو ہا نکتا لے جارہا تھا کہ یکدم اس پرسوار ہوگیا، تو گائے نے مڑ کر اس کی طرف و یکھا اور بولی: جھے اس کام کے لیے پیدائیں کیا گیا، بلکہ میں تو بھیتی ہاڑی کے کام کے لیے پیدائیں کیا گیا، بلکہ میں تو بھیتی ہاڑی کے کام کے لیے پیدائیں کیا گیا، بلکہ میں تو بی ہاڑی کے کام کے لیے پیدائیں کیا گیا، بلکہ میں تو بی ان انڈ! یعنی (اظہار تعجب کیا کہ جانور بھی ہولئے ہیں۔ تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکروعم رسول الڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکروعم (ایکھی) بھی ایمان رکھتے ہیں۔

بخاری وسلم کی دومری روایت میں ہے: کہ بید دونوں حضرات اس دفت مجلس میں موجود نبیس ہتھے۔ تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمال ایمان سے آگاہی کے سبب ان دونوں کے ایمان کی محواہی دی۔ (۱)

#### عالم بموعن رسانل سبوطن ٢٤ المانية في المانية عديث نبر 6

وعن الس رض الله عده: ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، و ابوبكر وعمر وعمان فرجف بهم، فقال: "اثبت أحد، فإنما عليك نبي، وصِدِّيْتُي، و

شَهِیْدان". ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ،عمر اور عثان رضی اللہ عنہم کے ساتھ اُ حد پرتشریف لائے تو وہ لرزنے لگا، تو آپ نے فرمایا: اے اُحد! ساکن ہوجا تیرے اوپر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید

اس روایت بین ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم جوزہ اور حضرات بینین رضی اللہ عظیم منقبت کا تذکرہ ہے۔ چانچ صاحب مشکوۃ نے بحوالہ شوح المسند فقل کیا ہے: کہ جب اس جو واب نے بھیڑ یے ہے بحری جین کی بہو وہ بھیڑ یا ایک ٹیلے پر چڑھ کر مرین کے بل بیٹے کیا اور اسکے دولوں پاؤل کور میان دولوں پاؤل کور میان دولوں پاؤل کور میان داخل کر کی اور چروا ہے کو کا طب کر کے بولا:

میں نے اپناوہ رزق لینا چاہے جو اللہ تعالی نے جھے عطا کیا ہے لیکن تم نے میرارزق بھے ہے چین لیا ہے۔ چروا ہے و کو خاطب کر کے کہا قدا کی شم! جیسا جو بیس نے آن دیکھا ہے ، ایسا تو بھی جیس نے آن دیکھا ہے ، ایسا تو بھی جیس دیکھا کہا ہے۔ چراف کو اس کی طرح کلام کر رہا ہے ، بھیڑ یا بولا: اس ہے بڑا جو بتو اس فقص (محمد منظی کے بھیڑ یا بولا: اس ہے بڑا جو بتو اس فقص (محمد منظی کی خور سے دو میاڑ کی سلسلوں کے درمیان اللہ علیہ میں وہ با تی بیا ہو گئی جی بتاوے گا جو تہار ہے بعد دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان ادروہ یا تیں بی بتادے گا جو تہا ہی بیا ہو گئی جی بتاوے گا جو تہار ہی بیاد دی تھا بھیڑ ہے کی اور دویا تیں میں ہوئی جیسے وہ کی خور سے میں ہوئی جیسے ۔ پینے میں اللہ علیہ دیا کی میں میں ہوئی جیسے میں ہوئی جیسے میں ہوئی ہوئی ہیں۔ بینے میں کو بیار کی سلسلوں کے دور میان کی میں ہوئی ہیں۔ بینے میں کا خور ہوئی ہیں۔ بینے میں کو ہوئی ہیں۔ بینے میں کی خور سے دالی ہیں ہوئی ہیں۔ بینے میں کا میل کو ہوئی ہیں۔ بینے میں گا میں کورہ تیا کی کورہ ہی کی ہوئی ہوں گی ہوں گی جوب آدی (محمد سے کا جب آدی (محمد سے کا جب آدی (محمد سے کا جواس کے جو تے اوراس کی کورہ کی اس کی درسے السند)

تَحْرَىٰ مَدِيثُنْهِمُ 6: صحيح مسلم: 8880/4 رقم: 50 ـ الترمذي رقم: 3781 ـ مسند احمد: 419/2 مريث نُهِمُ 6: 3781 محمع الزوائد: 936/9 رقم: 14920 ـ مجمع الزوائد: 936/9 رقم: 14920 ـ مجمع الزوائد: 936/9 رقم: 237/9 ـ مجمع الزوائد: 936/9 ـ مجمع الزوائد: 94920 ـ محمع الزوائد: 94920 ـ مجمع الزوائد: 94920 ـ محمع الزوائد: 94920 ـ محمد الزو

# عديث نبر 7

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبى صلى الله عليه وسلم، فنخير ابا يكر، ثم عمر، ثم عثمان. (اخرجه البخارى) زاد الطبرانى: فنعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره.

ترجمه: ابن عمر رضى الله عند في ارشاد فرما ياكه:

ہم عہد نبوی میں لوگوں کے درجات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے ابو بحر پھر عمر اور پھر عثمان کا ذکر کرتے ہوئے پہلے ابو بحر پھر عمر اور پھرعثمان کا ذکر کرتے ہے۔ اسمام بخاری نے روایت کیا ہے۔)
امام طبر انی نے بیاضافہ کیا ہے کہ: جب نبی کریم علیہ السلام کو بتایا جاتا تو آپ اس کا انکار نہ فر ماتے ہے۔

### حدیث نمبر 8

و عن حذیفة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "اقتنبوا باللنت من بعدی أبو بكر و عمر".

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، رسول اللہ ظافی آئے ارشاد فرمایا:
میرے بعد ابو بکر اور عمر ( نظافیا) کی پیروی کرنا۔
حدیث نمیر 9

وعن انى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من نبى الاوله وزير ان من اهل السماء ووزير ان من اهل الارض، فأما وزير اى من اهل السماء: فهريل وميكائيل، وأما وزير اى من اهل الارض: فأبو

تخریک مدیث نبر 7: صحیح بیماری: 1337/3 یکتاب المناقب پرقم: 3494، 3455 مستند احمد:26/2

تخریج مدیث نبر8: ہائے توملی فی معاقب ابی بیکو و همور وقع: 3595۔ ترقی نے اسے حس کیا ہے۔ابن ماجع، مقدمه، وقع: 94۔

٤- ١٦٥ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ] ١٤٠٤ ]

یکر وعمر (روانا الترمذی وحسله). ترجمه: ایوسعید خدری رضی الله عندے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

فرمايا:

کوئی نی ایبانہیں جس کے دووزیر آسان والول میں سے اور دووزیر زمین والوں میں سے ندہوں تو آسان والول میں سے میرے دووزیر جرئیل و میکا ئیل اور زمین والول میں میرے دووزیر الو بکر دعم الفائل ہیں۔
میکا ئیل اور زمین والول میں میرے دووزیر الو بکر دعم الفائل ہیں۔
(اسے امام ترفذی نے روایت کیا اور کہا کہ بیت نہے۔)
حدیث تمہر 10

وعن السرضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني يكر و عمر "هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين و الأخرين، الا النبيين والبرسلين" رواة الترمذي وحسله

ترجہ: حضرت انس ملائظ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملائظ ہے ارشادفر مایا: ابو بکراور عمراولین وآخرین میں سے جنتی بزرگوں کے مردار ہیں ،سوائے انبیاء ومرسلین کرام (مینالم) کے۔

> اسے ضیاء المقدی نے مختارہ میں اور اکثر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں بید دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضلی! عتیق و عمر کو خبر نہ ہو

تَخْرَيُّ مَدِيثُنِّرِ9: جامع العرمذي:616/5ع باب المناقب رقم:3680 مستدرك حاكم 290/2م رقم:3047 فضائل الصحابه:164/1عرقم:152

تخرت مدیث نبر 10: رواه الترمذی عن علی فی باب مناقب ابی بکرو عمر، رقم الحدیث: 3599 امام تخرت مدید مناقب ابی بیکرو عمر، رقم الحدیث تر تذک کی روایت ش "لاتخبر هما یاعلی" کے الفاظ ڈاکد بیل۔ مختاری رقم: 22/104۔

### على المسلوطين المسلوطين المالية المنظمة المنظ

وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ابوبكر و عمر في الجنة" الحديث رواتا: اصاب السان الاربعة، وقال الترمذي حسن صحيح.

ترجمہ: حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشادفر مایا:

ابو بکراور عمر (رضی الله عنها) جنتی بیں۔ اے اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا ہے۔ تر مذی نے اسے حسن سیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 12

و عن ابي سعيد، رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان اهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق الشماء، وإنَّ آبايكر وعمر منهم والعماً)

رواةالترملىوحسله

ترجہ: ابوسعید خدری بڑائو فرہاتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

جنت میں بلند درجوں والے نیچے سے بوں دکھائی دیں سے جیسے آسان پر
چیکتے ہوئے ستارے دکھائی دیے ہیں اور بے شک ابو بکر وعمر رضی الند عنہما بھی

ان میں سے ہیں اور ان پر سیانعام کیا گیا ہے۔
ان میں سے ہیں اور ان پر سیانعام کیا گیا ہے۔
اس می می نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔

تخريج أبر 11: ترمذي مناقب، رقم: 3681 ابن ماجه، المقدمه، رقم: 135 - ابو داؤد في السنة، رقم: 4031 فضائل الصحابة، لأحمد، رقم: 85-

تخريخ مديث تبر12: جامع العرمذي: 607/5 ايو داؤد: 47/4 2 مسيدا حمد: 27/3 بابن ماجه: 37/1 طيراني: 233/6 مجمع الزوالد: 42/9 رقم: 14367

### على المنال سوطى المالية في المال

وعن انسرض الله عده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن يخرج على اصابه من البهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم ابو يكر وعمر ولا يرفع اليه أحد منهم بصرة الا ابو يكر وعمر، فانهما كأنا ينظر ان إليه، وينظر إليهما، ويبتسم إليهما رواة الترمذي.

ر جرد: حضرت انس بن ما لك رضى الله عندست مروى ب:

بے شک جب رسول اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجر وانصار صحابہ کرام کے
پاس تشریف لاتے اور وہ اس حال میں بیٹے ہوتے کہ حضرت سیدنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا بھی ان میں موجود ہوتے توصحابہ میں سے سوائے ابو بکر وعمر رضی
اللہ عنہا کے کوئی آپ کی طرف نگاہ نہیں اُٹھا تا تعاصر ف بید دنوں اصحاب ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں
کی طرف دیکھتے بید دونوں آپ مان فائل کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم اُن دونوں کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے۔

#### مديث نمبر 14

وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، فناخل المسجد و ابو بكر وعمر احداهما عن يمينه والأخر عن شماله، وهو آخذ بأيذبيهماً،

وقال: هكذا نبعث يوم القيامة، رواة الترمذي.

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها \_ روايت بكه:

تَخْرَئَ مَدِيثُنِّهِ 13: جامع الومذي:612/5<sub>ا و</sub>قم:3668\_مسنداحمد:150/3 وقم:12538\_ مستدرك حاكم:209/1رقم:418\_الرياض النَّطَّرَ:338/1

تخریج نیر 14: جامع التوملی: 612/5 این ماجه: 8/1 درمستدرک حاکم: 8/3 مردیث نیر 14: جامع الاوسط: 232/6

من المبدوعة رسال مبدوطي المنتظيمة المنتظيم المنت المنتظيم المنظيم المنتظيم المنتظيم المنتظيم المنظيم المنظيم ا

حدیث نمبر 15

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال عمر لابى بكر: يا غير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ققال ابوبكر: اما انك قلت ذلك، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما طلعت الشمس عل رجل خير من عمر) رواة الترمذي.

رجہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق اللہ علی اے بیان کیا کہ:

ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق اللہ عنہ ہے ہا: اے نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ علیہ نے

فر مایا: کیا تم بھی ایسا کہتے ہو۔ جبکہ بلاشہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے

ہوئے سنا ہے کہ سورج بھی عمر ہے بہتر شخص پر طلوع نہیں ہوا ہے۔

اسے امام ترفذی نے روایت کیا ہے۔

مديث نمبر 16

وعن ابن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انا اول من تنشق عنه الارض ثم ايو يكر، ثم عمر «رواة الترملى وحسنه.

تَرْنَ مَد يَثْ نِهِ 15: جامع الترمذي: 618/5ر م 3684 مستنوك حاكم: 96/3 رقم: 4508 مستنوك حاكم: 96/3 رقم: 4508 م تَرْنَ مَد يَثْ نِهِ 16: جامع الترمذي: 622/5 طبر التي معجم كبير: 235/12 رقم: 13190 منافع 235/12 و 68/3 و 68/3 مستنوك حاكم: 68/3 و 68/3 و 68/3 مستنوك حاكم: 68/3 و 68/3 و 68/3

٤٤ 219 } المجموعة وسائل سيوطئ المحافظة المحافظة

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ہے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

سب سے پہلے زمین جس کے لیے تھلے گی وہ میں ہوں اس کے بعد ابو بکر اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہما۔

> اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا ہے۔ حديث نمبر 17

وعن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، راى ابايكروعمر، فقال الهذان الشبع والبصر" (رواة الترمذي وحسنه).

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كى طرف و كي كرفر مايا:

بيدونوں ميرے ليے بمنزلد ساعت د بصارت ہيں۔

اسے امام ترمذی نے بیان کیا بیتے ہے۔ اصدق الصادقين، سيد المتقبين چیتم و محوش وزارت پیه لاکھوں سلام

حديث مبر18

وعن اني أروى النوسي رضى الله عده قال كست عدد الدي صلى الله عليه وسلم فأقبل ابو بكر وعمر، فقال: "الحيد الله الذي ايَّداني بكياً" رواة الهزار في مسللك

تخريج مديث تمبر 17: است المم ترقدي في مناقب ابي بكرو عمر شي روايت كياب، رقم: 3604 فضائل الصحابة إمام احمد: 282/1 رقم 577\_

تخرَّجُ مديثُ بر18: مسندالبزار: 287/2 عبراني معجم الاؤسط: 47/6 2 مستدرك حاكم:74/3مجمع الزوالد:38/9رقم:14347\_

وعن عمار بن يأسر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم "اتألى جبريل آنفا، فقلت حدثتى بقضائل عربن الخطاب إفى السماء فقال
يأ مميد: لو حدثتك بقضائل عمر منذما لبث نوح فى قومه الفسنة الانمسين
عاما، ما نفيت فضائل عمر، وإن عمر لحسنة من حسنات الى يكر" رواة ابويعلى
فى مسندة

ترجمہ: عمار بن یاسررضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے عمار! ابھی جریل میرے پاس آئے تو میں نے کہا: اے جریل! مجھے
آسانوں میں عمر بن خطاب کے نضائل بیان کرو! تو انہوں نے کہا: اے
محر! (خلافی ) اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر (950 سال) کے برابر
عرصہ عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں تو بھی ان کے فضائل کا بیان کمل
نہ ہوگا ، اور ہے خک عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔
اسے ابو یعلیٰ اور طبر انی نے جم کم بیراور اوسط میں فقل کیا ہے۔

ترج مسندابي يعلى: 179/3 رقم: 1603 مجمع الزوالد: 67/9 رقم: 14432 مجمع الزوالد: 67/9 رقم: 14432 مديث المربعة: 14432 مديث المربعة: 346/1 مديث المربعة: 14432 مديث المربعة المربع

### على المسلوطين المجاوعة المنطقة المنطق

وعن الى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الداس فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عندة فاختار ما عندالله فيكي ابو بكر، قعجبنا ليكائه ان يخدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وان ابو بكر أعلمنا به اخرجه الشيخان.

ر جد: ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا:
کہ بے شک الله نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور جو الله کے پاس محا ہے ان دونوں میں ہے کسی ایک کو اختیار کر لے تو اس نے جو الله کے پاس تھا اسے اختیار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند رو پڑے تو ہم سب کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں بتارہ ہیں جاری کہ استار دیا گیا اور بیدور ہے ہیں جبکہ وہ اختیار دیا گیا اور بیدور ہے ہیں جبکہ وہ اختیار دیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق دیا گیا گئی الله علیہ وسلم بی سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنداس بات کا ہم سب سے ذیا دہ علم کر گھتے ہے۔

دیا گیا مخص خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سے اور حضرت ابو بکر صدیق اسے بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔

دیا بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔

مدیرٹ نمبر 21

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم "ان من امن الناس على قصيته وماله: ابوبكر، ولو كنت متخذا خليلا
غير ربي لا تخذت ابابكر، لكن اخوة الاسلام ومودته لا تبقين في المسجد باب
سد الاباب ابي بكر "اخرجه البخاري

تخريج مديث نبر 20: جامع الصحيح البخارى: 190/4 صحيح مسلم: 1854/4

هجرعة رسائل سيوطئ المحجد المحجد المحجد المحجدة المحجد

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ خافی انے فرمایا:

لوگوں میں سے اپنے مال اور صحبت کے ذریعے مجھ پر سب سے بڑھ کر

احسان کرنے والا البو بکر صدیق ہے اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کی کوفیل

بناتا تو البو بکر کو بناتا لیکن اسلامی بھائی چارہ اور محبت قائم ہے تو مہی کی طرف

کوئی دروازہ سوائے البو بکر صدیق کے دروازے کے کھلانہ چھوڑ اجائے۔

اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

مدیث نمبر 22

وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه (عن أبيه) قال: أتت امراة الى النبى صلى الله عليه وسلم قامرها أن ترجع اليه قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول البوت قال ان لم تجديني فأت ابابكر " اخرّجالا.

ترجمہ: حضرت جبیرابن مطعم رضی اللہ عندا ہے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آ ہے کہا کہ ایک علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کو کہا تو اس خاتون نے کہا کہ حضورا کر میں دوبارہ آؤں اور آپ کونہ پاؤں، کو یا وہ یہ کہنا چا ہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما ہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر جھے نہ پاؤ تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ ) کے پاس چلی جانا۔

اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تَرْتَكُورِيثُ بِّرِ 21: صحيح به فارى: 177/1، كتاب الصلوة، رَمْ: 454. صحيح مسلم: 1854/4، و1854. ومحيح مسلم: 1854/4، والم: 3454، 3454. والم: 3691، والم: 3454، 3454.

ترج مديث تبر22: صحيح بعارى: 1338/3، رقم 3459 مسلم: 1856/4، فضائل الصحابة: 2386

### على المسلوطي المحدث ال

وعن آبی الدر دامرضی الله عنه قال کنت جالساً عند النبی صلی الله علیه وسلم، إذا قبل ابو بکر، قسلم وقال

إنى كأن بينى وبين عمر بن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسالته ان يغفر لى فانى على فاقبلت إليك، فقال يغفر الله لك يا ابابكر ثلاثا، ثم ان عمر ندم فاق منزل ابابكر، فقال: إثم ابوبكر، فقالوا: لا فأق النبى صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبى صلى الله عليه وسلم يتبعر، حتى اشفق ابوبكر، فهى على ركبتيه، فقال: والله أنا كنت اظلم مرتبن، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "ان الله بعثنى اليكم، فقلتم كذبت، وقال ابوبكر: صنقت، و واسائى بنفسه وماله، فهل انتم تأركوا لى صاحبى، مرتبن "فا اوذى بعدها (رواة البخاري).

ترجہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: بیس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر تھا کہ ابو برصد ہیں رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ میر سے اور عمرابن الخطاب کے درمیان کچھ رخمش ہوگئ تی تو مجھ سے اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوگئی، پھر مجھے ندامت محسوس ہوئی اور بیس نے اُس سے معذرت کی لیکن انہوں نے اُنکار کردیا اور بیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بارفر ہایا:

اے ابو کر اللہ تمہاری بخش فرمائے۔ بعد از ال حضرت عمرض اللہ اندہ اندام ہوکر حضرت ابو بکر اللہ عند کے گھر آئے اور بو چھا کہ کیا ابو بکر صد این رضی اللہ عند کے گھر آئے اور بو چھا کہ کیا ابو بکر صد این (رضی اللہ عند) موجود ہیں تو جواب ملا نہیں ، تو وہ بھی بارگا و رسالت مسلی اللہ علیہ وسلم میں آ بہتے ، ان کے آئے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر اُنور پر شدید تا گواری کے آثار ظاہر ہوئے یہاں تک کہ حضرت

تخريخ مديث فمر 23: صحيح بنعارى: 1339/3 رقم: 3461\_

مجموع زسائل سوطى ٢ ﴿ وَ الْهَا الْهُ ا

ابو بكر رضى الله عنداس كى تاب ندلاتے ہوئے اپنے تھٹنوں كے بل بيٹھ كئے اورعرض کیا کہ اللہ کی قسم ہے میں نے دوبارز بادتی کی تھی تو نی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھيجا تم نے مجھے جھٹلا یا اور ابو بکرنے میری تقدیق کی اور اپنی جان اور مال سے میری معاونت کی تو کیاتم لوگ جھے میرے ساتھی کے بارے میں تنگ کرو کے بیردوبارفر مایا اس واقعہ کے بعد بھی صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوکسی صحابی ے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔

اسے امام بخاری نے روایت کیا۔

#### حديث تمبر 24

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ·

فقال ابوبكر: إن أحد شقى ثوبى يسترعى الا ان اتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انك لست تصنع ذلك غيلاء" رواة البخاري. ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے ارشادفر مایا:

جس نے اپنے کپڑے کو تکبرے مینجااللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظرنبين فرمائ كالمحضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه نے عرض كيا كه ميرى تہبند ایک طرف سے سرک جاتی ہے حالانکہ میں اسے مضبوطی سے باعد حتا ہوں تو نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : تم تنگیر سے ایسانہیں کرتے ہو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

تخريج مديث نبر 24: صحيح بعارى: 1340/3 كتاب المعاقب، رقم: 3465، رقم: 5447. سنن ابي داؤد، كتاب اللياس:56/4، وقم:4085 مستداحمد:67/2، وقم:5351 ـ

### على المسلوطين المنطق ا

وعن إلى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من الفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله، دعى من ذلك من ابواب الجنة، يأ عبد الله: هذا غير، فمن كأن من أهل الصلاة دعى من بأب الصلاة، ومن كأن من أهل الصلاة دعى من بأب الصلاة، ومن كأن من أهل الصدقة دعى من بأب الصدقة، ومن كأن من هل الصيام دعى من بأب الريان ققال ابوبكر: ما على هذا الذي يدع من تلك الإبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى منها كلها أحد يأ رسول الله قال: "نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابابكر" أخرجه الشيخان.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ:

جوکوئی ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرج کرے تواس کی وجہ سے وہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔اے عبداللہ یہی بھلائی ہے۔ تو جوکوئی نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلوة سے پکارا جائے گا اور جو مجاہد ہوگا وہ باب المحلوة سے پکارا جائے گا اور جو مجاہد ہوگا وہ باب المجعاد سے پکارا جائے گا اور جو محض صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازہ سے پارا جائے گا جو شخص روزہ واروں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازہ سے پکارا جائے گا جو شخص روزہ واروں میں سے ہوگا اسے رہاب الریان) روزے داروں کے دروازہ سے پکارا جائے گا -حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا جو شخص ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا اس کو پھرکوئی اند عنہ نہوگا۔ پھر دریافت کیا یارسول اللہ! کیا کوئی ایساشخص بھی اس کو پھرکوئی اند یشہ نہوگا۔ پھر دریافت کیا یارسول اللہ! کیا کوئی ایساشخص بھی ہوگا جے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے

تَرْتَحُمَّ مِثْنِهِ 25: حسيم بِهَارِی: 1340/3 مِکتاب الْمِناقب، رقم: 646 3ـ مسندا حمد: 25مریث بر 25: حسیدا حمد 268/2 رقم: 7621 مستیم این حیان: 206/8 رقم: 3418 مصنف این ابی شید: 353/6 رقم: 31965

# المجموعة رسائل مبوطى المنظمة المنظمة

وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال: عبد الله بن عمروبن العاصعن الشدما صنع البشر كون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن ابي مُعَيط جآء الى الدى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى، فوضع رداء لا فى عنقه لمحنقه به خنقا شديدا، قباء ابوبكر حتى دفعه عنه: فقال "اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاء كم بألبينات من ربكم" رواة البغاري.

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ نہ ہے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہ شرکین کی تختیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے سے کہ جس نے عقبہ بن الی معیط کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ وہ حالت نماز جس سے تو اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک جس ڈال کراہے بڑے زورہ کھینچا تو حضرت ابو بکر ممدیق رضی اللہ عنہ نے آکراُس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دور بٹایا اور فر مایا کیا تم اس محف سے لڑتے ہوجو کہتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہاری طرف تمہارے دب کی طرف سے واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ طرف سے واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نے روایت کیا ہے۔

وعن على رضى الله عنه انه قال: ايها الناس اغيرولى من المجع العاس؛ قالوا: قلنا انساياً امير اليؤمنين قال اما الى ما يأرز ساً حدا إلا انتصفى منه.

تَرْنَ مَدِيثُ مِرَاءَ: صحيح بالمارى: للنبائل الصحابه 1345/3، رقم 3415\_ايضاً: مناقب الانصار: مسئل 1400/3 مسئل 1400/3 مسئل 1400/3 مسئل 1400/3 مسئل 1400/3 مسئل 1400/3 مسئل 1400/5 مسئل 170/3 مسئل 170/3 مسئل 17/6 مسئل 1

ولكن اخيروني بأشبع الداس، قالوا لا تعلم فيها قال: ابوبكر اله لها كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لئلا يهوى اليه احدمن المشركين فوائله ما دنى منا احد الا و ابوبكر شاهرا بالسيف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهوى اليه احد الا اهوى اليه قهذا اشبع الداس.

فقال على: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذته قريش، فهذا يجاه وهذا يتلتله، وهم يقولون: الت الذي جعل الإلهة اله واحدا؟

قال والله ما دنى منا احد الا ابوبكر، يطرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلعم (اتقتلون رجلا ان يقول رنى الله) ثمر رفع على بردة كأنت عليه، فيكى حتى اخضلت كيته، ثمر قال: انشد كمر الله أمومن آل فرعون خير امر ابوبكر؟

فسكت القوم فقال لا تجيبوني فولائه لساعة من إلى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون. ذلك رجل كنيم ايمانه وهذا رجل أعلن ايمانه والالااد.

ترجمه: حضرت على رضى الله عنه عمروى به كدانهول في خطبه مين ارشا وفر ما ياكه:

ال لوگول جميح بتاؤكو گول مين سب به بها درخض كون به الوگ كهته بين بهم في كها: ال امير الرؤمنين! آب، تو آب في ما يا، رها مين تو آق كمك من في جميح بين الكارا هم مين في أب بوراسيق سما ياليكن جميح بيد بناؤكو كدوكون من سب به براشجاع اور بها درخض كون به تو لوگول في جواب دياكه بهم نيس جائز و حضرت على رضى الله عند في فر ما يا: الو برا مدين رضى الله عند في فر ما يا: الو برا مين رضى الله عند في فر ما يا: الو برا مدين رضى الله عند في فر ما يا: الو برا مدين رضى الله عنه في الله عليه وسلم الله عليه وسلم كي ليخ و مي منازي رضى الله عليه وسلم كي ساتھ وسلم كي ليخ وي ما يا تو محاب به يو جها كرآب صلى الله عليه وسلم كي ساتھ ليكور بهره داركون رم گاتا كرك في مشرك آپ مكل الله عليه وسلم كي ساتھ ليكور بهره داركون رم گاتا كرك في مشرك آپ مكل الله عليه وسلم كي ساتھ ليكور بهره داركون رم گاتا كرك في مشرك آپ مكل الله عليه وسلم كي الله كي منازيد كي مين وي مي منازي مين وي مينا كري وي مينا كري مين وي مينا كري مين وي مينا كري مينا كري مين وي مينا كري مينا كري مينا كري مين وي مينا كري مينا كري مينا كري وي مينا كري مين وي مينا كري مينا كري مين وي مينا كري م

تخريج مديث فمبر مستداليزار:283/2 فضائل الخلفاء ابو تعيم ص:97 رقم:237 مجمع الزوائد:29/9 رقم:14333

٠٤ 228 عنرسانل سيوطئ ٢٤٤ المنظية المنظمة المن

میں ہے کوئی بھی سوائے ابو برصدیق کے وہاں نہ تھبرا اور آپ اپنی تکوار لہراتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اس حال میں پہرہ دے رہے تنے کہرسول اللہ منافیظ کی طرف جانے والے ہر مخص کا سامنا آپ سے ہوتا تھا۔تو بہلوگوں میں سب سے بہادر انسان ہیں۔حضرت علی الرتضی اللظظ نے فرمایا که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کواس حال میں دیکھا کہ قریش مکہ نے انہیں پکڑرکھاہے اور انہیں شدیدز دوکوب کرتے ہوئے کہدرہے ہیں تم ہی ہو وہ مخص جس نے ہمارے معبودوں کو ایک معبود بنایا ہے۔ فرمایا اللہ کی فتم كہم میں ہے كوئی آ گے نہ بڑھا سوائے ابو بكر کے۔ بھی كسی كو مارا اور بھی کسی کوروکااور بھی کسی کوجھڑ کااور ساتھ انہیں ہیے کہدر ہے تھے کہ تمہاراستیاناس ہوکیاتم اس مخص سے جھڑا کرتے ہوجوکہتا ہے اللہ میرارب ہے۔حضرت علی الرتضى النفؤن ع جو جادر اوڑھ رکھی تھی وہ اپنے چہرے پر ڈال کی اور خوب روئے۔ یہاں تک کدان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ پھرفر مایا: میں تہہیں اللہ کی قتم دے کر ہوچھتا ہوں مؤمن آل فرعون بہتر ہے یا ابو بکر؟ تولوگ خاموش ہو سکتے ، تو آپ نے فر مایا : قشم بخدا! تم مجھے جواب نہیں دے سكو سے ۔الله كافتهم إ ابو بكر صد يق رضى الله عنه كى ايك محرى مؤمن آل فرعون جیسے کی لوگوں ہے بہتر ہے، کیونکہ وہ فخص تھا جس نے اپناا بیان پوشیدہ رکھا اوربيده ي جواعلانيه ايمان لايا-

اسے امام بزارئے روایت کیاہے۔ حدیث نمبر 28

وعن عائشة رضى الله عنها قالىيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: "ادعى لى ايابكر وخاك حتى اكتب كتاباً، قإلى اخاف ان يتبنى متبن ويابي

على الله والمؤمنون الإ اباركر-روالامسلم.

مه والموسون الربه والرواية المراق الله عنها فرما في بين: وه بهي رسول الله صلى ترجمه: حضرت سيرتناعا مُشرصد يقدرضي الله عنهما فرما في بين: وه بهتي بين رسول الله صلى

الله عليه وسلم في اليام علالت من مجهفر مايا:

میرے لیے اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلالوتا کہ ایک تحریر لکھوں کیونکہ میرے لیے اپنے والد ابو بکر اور اپنے والا تم میں خلافت کا مجھے اندیشہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے یا کہنے والا کم میں خلافت کا زیادہ حقد ار بوں ، اللہ تعالی اور مونین ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے سے انکار کردیں گے۔

ے، ماروریں۔ اے امام احمد اور امام سلم نے روایت کیا۔ عدیث نمبر 29

وعن ابى مولى الاشعرى رضى الله عنه قال: مرض النبى صلى الله عليه وسلم، قاشتن مرضه، ققال مروا ابابكر فليصل بالناس. قالت عائشة: يأ رسول الله ان ابابكر رجل رقيق القلب إذا قام مقامك، لم يستطع ان يصلى بالناس فقال: "مرى ابابكر فليصل بالناس، فعادت، فقال "مرى ابابكر فليصل بالناس، فعادت، فقال "مرى ابابكر فليصل بالناس، انكن صواحب فليصل بالناس، انكن صواحب يوسف، فاتاة الرسول، فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواة الشيخان. ترجمه: حضرت ابوموکی اشعری رضی الله عنه کہتے ہیں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کامرض بڑھ گیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ: ابو بکر کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو سیرہ عاکشہ صدیقے مرضی الله تعالی عنہا نے کہا کہ ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) بہت نرم دل انسان ہیں۔جب وہ آپ کے مصلی امامت پر

ترت مديث بر 28: صحيح بخارى: 126/8 محيح مسلم: 1857/4 مسندا حمد: 534/6. ترت مديث بر 29: صحيح بخارى كتاب الاذان: 1 / 4 0 مرقم: 4 7 6 محيح بخارى: 25 مديث بر 29: محيح بخارى: 6873 مديث بر 25 محيح بخارى: 6873 مديث بر 25 محيح بخارى: 6873 مديث بر 25 محيح بخارى:

المجموعة رسانل ميوطئ المنظمة المنظمة

وعن أني هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اما إنك يا أبابكر أول من ين على الجنة من امتى" رواة ابو داؤد.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:
اے ابو بکرتم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو سے۔
(اسے امام ابوداؤر نے روایت کیا ہے)۔

حدیث نمبر 31

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال "ابوبكر سيدنا وغيرنا واحبدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم." رواة الترملى وحسته.

ترجمہ: حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے
مردار ہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم میں سب سے بڑھ کررسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔

تخری مدیث نیر 30: مستن ابی داؤد: 213/4، وقع: 4652 مسعد کی حاکم: 77/3، وقع: 4444. طبر الی، معجم الاؤ سط: 93/3، وقع: 2594

فخرت مديث نبر 31: جامع العرمذي: 206/2 طبو الي: 298/4 كتاب السنة: 446/2

#### ا سے امام تریزی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے )۔ مجموعہ رسانل مبوطی آل کے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے )۔ مدیث نمبر 32

وعن الى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سما لاحد عندنا يدالا و كافتاند الا ابوبكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيام، وما نفعنى مأل احد قط، ما نفعنى مأل الى بكر، ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابابكر خليلا، الا وان صاحبكم خليل الله والا المترمذى وحسنه. ترجم: حضرت ابو بريره رضى الله عندروايت كرت بي كرسول الله على الله عليه والم

نے ارشادفر مایا:

کسی فخض کی صحبت اور ذاتی مال کے اعتبار سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر بن ابی قیافہ کو بناتا ۔لیکن ایمانی دوئی و بھائی بندی ہے، تمہارا نبی خلیل اللہ ہے۔
(اسے امام ترفذی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے)۔
حدیث تمبر 33

وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر الت صاحبى على الحوض، وصاحبى فى الغار والاالترملى وحسله. ترجمه: حضرت ابن عمرضى الدعنهما سروايت ب، ب شكرسول الله على الله عليه وسلم في ارشادقر ما يا:

تم حوض پر بھی میر ہے ساتھی ہواور غار میں بھی میر ہے ساتھی ہو۔ (اسے امام ترفذی نے روایت کیااور حسن کہاہے)۔

تخريج مديث تمبر 32: جامع الترمذي: 207/2\_

- تخريج مديث نمبر 33: جامع التوملي: 208/2

### موریدن الله بوطن الله بین الله بوطن الله بین ال

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مألا عندى فقلت اليوم اسبق ابابكر، ان سيقته يوما: قال فينت بنصف مألى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك ؛ قال فينت مثله و رسوله قلت: والله لا سبقه بشيء أبدا . رواة ابو لاهلك ؛ قال: أبقيت لهم الله و رسوله قلت: والله لا سبقه بشيء أبدا . رواة ابو داود و الترميلي وقال حسن صيح .

ترجمہ: حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (ایک موقع پر) رسول كريم صلى الله عليه وسلم في صدقه (يعني الله كي راه بي الين الين الياكي كي حصہ پیش کرنے) کا حکم ہمیں دیا اور آپ کا بیتکم مال کے اعتبار سے میرے موافق پڑ کمیا ( بعن حسن اتفاق سے اس وقت میرے یاس بہت مال ووصن تھا) لہذامیں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں کسی دن ابو بکر سے ہازی لے جا سكتا بول تووه آج كادن ہےكہ (اسينے مال كى زيادتى وفراوانى سے فائدہ الما كرزياده سے زيادہ راہِ خدا ميں پيش كردل كااور )اس معاملہ ميں ان كو پيجھے جھوڑ دوں گا۔حضرت عمر کہتے ہیں، پس میں نے آوھا مال لا کرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چین کرویا۔رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے (اتنا زیادہ مال واسباب دیکھر) مجھے سے یو جھا: گھروالوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: جتنالا یا ہوں اتناہی تھروالوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد حصرت ایو برآئے اور ان کے یاس جو پھے تھاسب لا کرآب ملی الله عليه وسلم كي خدمت مين وي كردياء آخضرت من فاليل في ان سے يو جما: عمر دالوں کے لیے کیا تھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکرمیدیق رضی اللہ عنہ نے

ترت مديث نبر 34: جامع العرمذي: 208/2 معن ابي داؤه

جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ (حضرت عمر کہتے ہیں کہ) میں نے دل میں کہا: ابو بحر پر میں کہی سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔' (اے امام ابوداؤ داور امام تر فدی نے روایت کیا ہے اور اے دست سے کہا ہے)۔

حسن سے کہا ہے )۔

#### حدیث نمبر 35

وعن عائشة رضى الله عنها أن أيابكر دخل طى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال "أنت عتيق الله من النار" فيومئل سمى عتيقاً ـ رواة الترمذي، وخرجه البزار عثله من حديث عبد الله بن الزبير .

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ابو بکر بارگا و رسالت صلی
اللہ علیہ وسلم میں آئے تو فر مایا :تم آگ سے اللہ کے آزاد کردہ ہو۔
اسے امام ترفذی نے روایت کیا ہے۔
بڑار نے عبداللہ بن زبیر سے ای طرح روایت کیا ہے۔

عديث نمبر 36

وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لقوم فيهم ابوبكر ان يؤمهم غيره" رواه الترمذي.

ترجمه: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین ، رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

سی توم کے لیے جائز نہیں کہ ان میں ابو بکر موجود ہوں اور امامت ان کے سواکوئی اور کروائے۔ سواکوئی اور کروائے۔

تَخْرَنَ عَدِيثُ بِمِ 35: جامع الترملي: 616/5، كتاب المناقب رقم: 3679 مستدرك حاكم: 450/2، و 255 مستدرك حاكم: 450/2 و 255 مستدرك حاكم: 450/2 و 255 مستدرك المؤاد: 170/6 و 255 مستدرك و 255

#### ﷺ (است امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ (است امام ترمذی نے روایت کیا ہے)۔ حدیث نمبر 37

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما عرج في الى السماء، ما مررت بسما لا وجدت اسمى فيها مكتوباً: محمد رسول الله، ابوبكر الصديق"روالا المؤار.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

معراج کی رات میرانجس آسان پربھی گزر ہوا وہاں لکھا ہوا ملامحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اور میر ہے۔ (اسے امام بزار نے روایت کیا ہے)۔

#### حدیث نمبر 38

وعن اسين بن صفوان قال: لبا توق ابوبكر سبى بثوب فارتجت البدينة بالبكاء، ودهش الناس، كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء على بن ابى طالب مسرعا مسترجعا، وهو: اليوم انقطعت خلافة الدبوق حتى وقف على بالبيت الذى فيه ابوبكر، فقال: رجك الله يا ابابكر، كنت اول القوم اسلاما، واخلصهم ايمانا، واشدهم يقيدا، واخوفهم الله واعظمهم غلى واحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحديهم على الاسلام، وآمنهم على اصابه، واحسنهم صبة، وافضلهم مداقب واكثرهم سوابق، و ارفعهم درجة، واقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشربهم به هنيا وخلقا وسمتا، واوثقهم عددة ، واشرقهم منزلة، واكرمهم عليه، فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن البسلين غيرا . رواة المؤاد.

ترت مريث فير 37: مجمع الزوالد: 19/9، وقم: 14297، 14297 مسلما ليزار، وقم: 2482 مسلما اليزار، وقم: 2482 ترت مين مجمع الزوالد: 928، وقم: 14335 مسلما اليزار: 138/3، وقم: 928 مديث فير 38، مجمع الزوالد: 928، وقم: 14335 مسلما اليزار: 248/2، وقم: 928 مديث تاريخ دمشق: 440/30 الرياض النظر ا: 248/2.

### على الله عند في الله عند فرمات أسيد بن صفوان رضى الله عند فرمات بين:

جب حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كاوصال بهو گيا اور آپ كو جا در أثر ها دى منی توسارا مدینه منوره آه وزاری سے گونج اُنھااور وه حالت ہوگئ جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے وصال كے دفت ہوئى تقى حضرت على رضى الله عنه آبديده رنجيده الألله يرصة موئ تشريف لائ اور فرمايا آج خلافت نبوت ختم ہوئی۔ پھرآپ اس جمرہ پر پہنچے جہاں حضرت ابو بکر کا جناز ہ رکھا ہوا تھا اور وہ دروازہ پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ابو بکر (رضی اللہ عنہ)! خداتم پر رحمت نازل فرمائے! تم رسول الند صلى الله عليه وسلم كے دوست أور ساتھى ہتھے اورآپ کے موٹس وغمخوار اور معتند علیہ ہتھے ہتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خصوصی راز دار اور مشیرخاص ستھے،تم سب سے پہلے اسلام لائے اور خلوص ایمان اور شدت یقین اور خشیت خداوندی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔تم نے دین کی حمایت کی خاطر بہت تکالیف برداشت کیں،تم سب سے زیادہ رسول الند سلی الندعلیہ وسلم کے فیدائی اور اسلام کے شیدائی ہے اور اپنے دوستوں کے لیے سراسرخیر و برکت اور بہترین ساتھی ہے تم بڑے عالی مناقب،صاحب خير، بلندمر تنيه، عالى حوصله ينضي اور رشد و بدايت اور رحمت و فضيلت مين سب سے زائدر سول الله صلى الله عليه وسلم كے مشابه يقے دربار رسالت میں تمہاری قدر دمنزلت سب سے زیادہ تھی اور تم سب سے زیادہ قابل اكرام اورقابل اعتماد مجهج جائے تھے۔ حق تعالیٰ اسلام اور رسول الله صلی الله عليه وملم كي طرف سے آپ كوجر ائے خير عطافر مائے! اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔

### عن المسلوطية عن المنطقة المنط

وعن معاذبن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله عزوجل يكردان يخطأ ايوبكر الصنيق في الارض" رواد الحارث بن اني اسامة في مستند

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے خنک اللہ عز وجل اس بات کو ناپہند کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زمین میں خطا کارقر اردیا جائے۔

> (اے حارث بن الی اسامہ نے اپنی مندیس روایت کیاہے)۔ حدیث تمبر 40

وعن عمر رضى الله عنه قال: وددت الى شعرة فى صند ابى بكر. رواه مسدد فى مستديد.

ترجہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
کاش میں ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے سینے کا ایک بال ہوتا۔
(اسے مسدّ دیے اپنی مسند میں روایت کیا ہے)۔
حدیث نمبر 41

وعن الى هرير قارضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله المراق تتوضأ الل جانب قصر فقلت لبن هذا القصر: قالوا لعبر، فل كرب غيرتك، فوليت منبرا فيك عمر و قال: أعليك تخريج من منابرا فيك عمر و قال: أعليك تخريج من منابرا فيك عمر و قال: أعليك تخريج من منابرا فيك عمر و قال: أعليك من من منابرا فيك عمر و قال: أعليك القصر: 386/2 منابر 386/2 منابرا فيك عمر و قال: أعليك القصرة في منابرا فيك عمر و قال: أعليك منابرا فيك عمر و قال: أعليك منابرا فيك عمر و قال: أعليك القليل منابرا فيك عمر و قال: أعليك المنابرا فيك عمر و قال: أعليك منابرا فيك عمر و قال: أعليك المنابرا فيك عمر و قال: أعليك منابرا فيك عمر و قال: أعليك عمر و قال: أعليك منابرا فيك عمر و قال: أعليك ع

تري مديث نبر 40: كنز العمال 737/12، أم :35626

توت مديث نبر 41: مسميح بعنارى: 1340/3، رقم: 3477\_ كنز الغمّال: 356/26، رقم: 35626- 14460-14457. مسندا حمد: 107/3، مسندا حمد: 14460-14457. مسندا حمد: 107/3، مسندا حمد: 107/3، مسندا حمد: 14460-14457، مسندا حمد: 107/3، مسندا حمد: 14460-14457، مسندا حمد: 14460-14457.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا:

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں ، ایک عورت کود یکھا کل کے ایک جانب وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا میکل کس کا ہے؟ تو بتایا عمر بن خطاب کا ، مجھے تمہاری غیرت یاد آئی اس لیے واپس آگیا، تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

(اے امام بخاری نے روایت کیا ہے)۔

مدیث نمبر 42

وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "بينها انا نائم شربت يعنى اللبن حتى انظر الى الرى يجرى فى اظفارى، ثمر ناولته عمر" فقالوا قما اولته يارسول الله قال: "العلم". رواة الشيخان

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يه روايت هم بي شك رسول الله ملى الله عنهما يه والمالة منهما الله عنهما الله عليه والمالة عليه والمالة عليه والمالة عليه والمالة المراكة والمالة المراكة والمالة المراكة والمراكة والمراكة

میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے لیے ایک دودھ کا پیالہ لا یا سمیاس میں سے میں نے پیاحتی کہ ناخن تک سیراب ہو گیااس کے بعد بقید عمر رضی اللہ عنہ کودے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کودے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کودے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کہ تا یا علم۔ بتایا علم۔

(اسے امام بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔)

تخريج مديث نبر 42: كنزل الغمّال: 273، بعمارى: 198/4\_مسلم: 1860/4-1869\_

#### على المسلوطية المنطقة ا مديث أمير 43

وعن انى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله على عليه وسلم يقول "رايت العاس عرضوا على وعليهم قمص: منها ما يبلغ الددى ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض على عمر، وعليه قميص اجتره قالوا فما الددى ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض على عمر، وعليه قميص اجتره قالوا فما الددى الله؛ قال: "الدان " رواة الشيخان

ترجمہ: حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ عنہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا:

میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو مجھ پر چیش کیا جارہا ہے ان پر میش کیا گیا کسی کے سینہ تک بھی کے شخنے کے بینچ تک پھر عمر بن الخطاب کو پیش کیا گیا تو وہ اپنی قمیض کو تھسیٹ رہے ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا تعبیر کی توفر مایا: دین۔ دوایت کیا ہے)۔ حدیث ٹمبر 44

وعن سعدين إن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله عليه وسلم الله الله الله عليه وسلم الله الخطأب، والذي نفسى بيدة ما لقيك الشيطأن سالكا فيا قط إلا سلك الشيطأن في غير فيك رواة البغاري

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی انتُدعنہ۔۔۔۔روایت ہے، رسول التُدملی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

اے خطاب کے بیٹے اقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔شیطان جب بھی تیری گزرگاہ پر تیرے سامنے آتا ہے توا پناراستہ بدل

تون مدید نیر 43: صحیح بعادی: 1349/3 رقم: 3477 مسلم: 1859/4 ما 2390 و 2390 مین مسلم: 1859/4 مسلم: 1863/4 مسلم

## على المنام المن

(اے امام بخاری نے روایت کیاہے)۔ حدیث نمبر 45

وعن این مسعود رضی الله عنه قال: ما زلنا اعز تا منا اسلم عمر . رواه البخاری .

ترجہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں:
جب سے عرصلمان ہوئے ہمیں بھی ذلت کا سامنانہیں کرنا پڑا۔
(اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے)۔
حدیث نمبر 46

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"اللهم أعز الإسلام بأحب هذات الرجلان اليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب،
فكان احبهما اليه عمر"رواة الترمذي، وقال حسن صبح.

ترجمه: حضرت عبداللدابن عمر رضى الله عنها مدروايت ميكم بختك رسول الله صلى الله على ا

اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نز دیکے مجبوب ہواس کے ذریعہ اسلام کوئزت عطافر مالیعنی افی جہل یا عمر بین خطاب۔
(اسے امام تر مذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن سیح کہا ہے)۔
حدیث نمبر 47

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

تَرْتَ عَدِيثُ بِر 45: صحيح بخارى:41/7 رقم:863,3684 مسند احمد:277/1 رقم: 8821 مسند احمد: 8821 رقم: 8821 مستدرگ حاكم:84/3 طبراني 183/9 رقم: 8821 ـ

تخرت مديث فبر 46: جامع الترمذي: 617/5 مستداحمد: 95/2 مستدرك حاكم: 83/3 ـ

ان الله جعل الحق على لسان عمر، وقلبه وقال ابن عمر: وما نزل بالناس امر قط، فقالوا وقال الا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. رواة الترمذي وقال حسن

ترجمہ: حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عنہما ہے دوایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے تنک اللہ نے حق عمر کے قلب اور زبان پر رکھ دیا ہے۔
ابن عمر کہتے ہیں: جب بھی صحابہ کو کوئی معاملہ پیش آیا تو انہوں نے ایک رائے
قائم کی اور عمر فاروق نے بھی ایک رائے دی محرقر آن عمر کی رائے کے موافق
نازل ہوتا تھا۔

(اے اہام ترفذی نے روایت کیااور حسن سی کہاہے)۔ حدیث تمبر 48

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان بعدى دبى، لكان عمر بن الخطاب. رواة الترمذى وحسنه ، ترجمه: حضرت عُقبه بن عامر رضى الله عنه عدوايت هم، رسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشادفر ما يا:

میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب (رضی اللہ عند) ہوتا۔
(است امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور اس کی تحسین کی ہے)۔
حدیث نمبر 49

وعن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الى لانظر الى شياطين الالس والجن قد، قروا من عمر (قالت فرجفت) رواة

تخ ت مديث تبر 47: جامع العرملي: 617/5, فسعلم احمد: 95,53/2\_

توج مديث تبر 48: جامع العرمذي: 619/5 مسعدرك حاكم: 85/3 فسنداحمد: 154/4 ـ

على مدى وقال حسن صيح .

المومان وقال الشرطة القيار الله عنها فرماتی بین ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقته رضی الله عنها فرماتی بین ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

میں جنات اور انسان شیطانوں کود کھتا ہوں کہ وہ عمرے بھاگتے ہیں۔ (اسے امام ترفری نے روایت کیا ہے اور اسے حسن سیجے کہا ہے)۔ حدیث نمبر 50

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما اسلم عمر نزل جبريل، فقال يأ معمد للله استبشر اهل إلسماء بأسلام عمر . روانا ابن ماجة .

ترجمه: حضرت عبداللدابن عباس منى الله عنهما فرمات بين كه:

> (اسے ابن ماجہ نے روایت کیاہے)۔ حدیث تمبر 51

وعن أنى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اول من يصافحه الحق عمر، واول من يسلم عليه". روالا ابن مأجه ترجمه: حضرت أنى بن كعب رضى الله عنه مدروايت من رسول الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

سب سے پہلے فق عمر ہے مصافحہ کرے گا اور سب سے پہلے اس پرسلام بھیج

تخ تن مديث فبر 49: جامع الترمذي: 621/5\_صحيح الجامع الصغير: 489/1\_

تخريخ مديث تبر 50: منن ابن ماجه: 18/1 مسعد ابن حيّان: 17/9 مسعدرك حاكم: 84/3

تخ تا مديث تر 51: من ابن ماجه: 1/39 مسعدرك حاكم: 84/3

#### (اسے ابن ماجہ نے روایت کیاہے)۔ حدیث تمبر 52

وعن انى دَر رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ان الله وضع الحق على لسان عمر، يقول به".

ترجمہ: حصرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا:

بے خنک اللہ نے حق کو عمر (رضی اللہ عنہ) کی زبان پررکھا ہے، وہ اس سے کلام کرتے ہیں۔

> (اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)۔ حدیث نمبر 53

وعن على رضى الله عنه قال: كنا اصحاب همدن لا نشك ان السكيده تنطق علىلسان عمر ـ روالامسندواين مديع في مستنيهها ـ

رجمه: حضرت على رضى الله عندے مروى ب،فرماتے ہيں:

ہم اصحاب محمد (مان خلالیم) اس میں مختک نہ کرتے ہے کہ سکینہ عمر (رمنی اللہ عنہ)
کی زبان پر بولٹا ہے، لیعنی وہ الہامی کلام فرماتے ہیں۔
(اسے مسدّ داور ابن منبع نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے)۔

تُورَجُ مديث نُبر 52: سنن ابن ماجه: 40/1 رقم: 108\_سنن ابي داؤد: 139/3 رقم: 2962\_مسلد احمد: 145/5\_

تخري مديث فير 53: زوالدالمسدد: 147/1\_احمد طعنائل الصحابة: 330/1\_ابونعيم الحلية: 40/3 مديث فير 53 دريث في المعالب العالم: 40/3

#### على مندوعة رسانل مبوطئ المائية في مديث نمبر 54

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما اسلم عمر، قال المشركون: لقد انتصف القوم اليوم منا، وانزل الله تعالى إيا يها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المومدين إرواة البزار:

رجمه: حضرت عبدالله ابن عباس ضي الله عنهما فرمات بين:

جب عمر (طائل) مسلمان ہوئے تومشر کین نے کہا: آج ہم سے ہماری آدهی قوم (نوت) جدا ہوگئ (بینی ہم تقتیم ہو گئے) تو اللہ تعالی نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی:

> یا بہا النبی حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنین ترجمہ: اے بی! الندمہیں کافی ہے اور تہارے مومن ہیروکار۔ (اے بزارئے روایت کیاہے)۔

> > مدیث نمبر 55

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمر سراج اهل الجنة "رواه البزار

ترجمه: حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

عمر (رض الله عنه) الل جنت كاجراع بير -(اسے بزار نے روایت كياہے) -

تَرْتَحُ مديثُ بَر 54: مجمع الزوالد: 61/9رَمْ : 14416 مستئاليزَّان رَمْ : 2495 مجمع الزوالد: 91/9 مديثُ بر 55: مسئداليزَّان: 295/2كامل ابن عدى: 1507/4 مجمع الزوالد: 77/9،

رتم:14461

#### 

وعن قدامة بن مظعون عن عمه عيمان بن مظعون قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا غلق القتنة، واشار بيئة الى عمر لا يزال بيئكم وبين الفتنة بأب شديد الغلق ما عاش هذا بين اظهر كم "رواة البزار.

ترجمہ: حضرت قدامہ بن منطعون اپنے چھاعمان بن منطعون رضی الله عنها سے رحمہ: حضرت قدامہ بن منطعون الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یہ فتنہ کی بندش ہے اور اپنے ہاتھ سے عمر (رضی اللہ عنہ) کی طرف اشارہ کرکے فر مایا: جب تک بیتم میں موجود ہیں فتنہ کا دروازہ بندر ہے گا۔ تمہارے اور فتنہ کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ رہے گی جب تک عمر (رضی اللہ عنہ) تمہارے درمیان زندہ رہے گا۔

(ات بزار فروایت کیا ہے)۔

#### حدیث نمبر 57

وعن اسماء بنت عميس رضى الله عنهما قالت: دخل رجل من المهاجرين على ابى بكر وهو يشتكى فى مرضه فقال له: اتستخلف علينا عمر، وقدا عتى عليدا، ولا سلطان له، فكيف لو ملكنا كأن اعتى و اعتى فكيف تقول لله إذا لقيته الفقال ابوبكر: اجلسولى فاجلسولا. فقال ان لله تعرفولى فانا اقول اذا لقيته استخلفت عليهم خير اهلك. روالا اسمال بن راهويه فى مسللة.

رّجمه: حضرت اساء بنت عميس منى الله عنها فرماتي بين:

مہاجرین میں ہے ایک شخص ابو برصدین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیاری کے ایام میں آیا اور کہنے لگا کیا آپ ہم پرعمر (رضی اللہ عنہ) کو خلیفہ مقرر کررہے

تخريج مديث نبر 56: مسيد البزار: رقم: 2506 مجمع الزوالد: 74/9 رقم: 14451 \_

تَوْتَحُ مِدِيثُ بِر 57: ابن الير: 252/44\_المطالب العاليه: 229/4\_ماريخ دمشق: 252/44\_

٤٤ عن سال سبوطئ ٢٤٤ عند المالية المالي

ہیں۔جبکہ وہ بغیرافتدار ہی کے ہم پر حتی کرتے ہیں تو جب ہم پر حکمران ہو جائیں گے پھر کس قدر بختی کریں گے، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اے کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) نے فیاں

مجھے بٹھاؤ،لوگوں نے اُنہیں بٹھایا تو انہوں نے فرمایا: کہ جب اللہ مجھ سے
پوچھے گا میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوکرعرض کروں گا میں نے اُن میں سے
سے بہترکوان پرخلیفہ بنایا ہے۔
سب سے بہترکوان پرخلیفہ بنایا ہے۔

(اسحاق ابن راھویہ نے اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے)۔ حضرات شیخین کر بمین کی فضیات میں مردی احادیث کئی کتابوں کی متقاضی جیں اور بیان میں سے چندا کی جیں۔

حدیث نمبر 58

وقدروی الترمای عن محمد بن سیرین رضی الله عنه قال: ما اظن رجلا ینتقص آبابکر و عمریعب النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم.
ترجمه: امام ترفری نے محمد بن سیرین رضی الله عند سے روایت کیا ہے:
انہوں نے فرمایا: جہاں تک میرا خیال ہے حضرت ابو بحرو عمر رضی الله عنهماکی خامی بیان کرنے والا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مرگز محبت نہیں رکھتا۔

تخ تح مديث نبر 58: جامع الترمذي: 209/2\_

#### دوسرى فصل

(اس بیان میں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کوگالی دینا کبیرہ ممناہ ہے اور سلف وخلف میں سے کسی کااس میں اختلاف نہیں ہے)۔ حدیث نمبر 59

وعن انى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا احدا من اصابى فوالذى نفسى بيدة لو ان احد كم انفق مثل احد ذهباً، ما بلغ مداحدهم ولا تصيفه".

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی ارشاد فر مایا: میرے محابہ میں سے کی ایک کو بھی گائی نہ دو۔ قسم ہے
اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اُصد بہاڑ
کے برابرسونا خرج کرے تو اجر میں ان کے تریا آ دھا تدخرج کرنے کے
برابر نہ ہوگا۔

(اسے احمد، بیہتی مسلم، ابن ماجہ، ترفدی نے روایت کیاہے)۔ نوٹ: امام مسلم اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

تخريح مديث فير 59: كنز العمال: 1 1 / 1 5 2 ، رقم: 2 4 6 3 . مسميع بعمارى (كعاب لمعنائل العسماية): 1343/3\_صميع مسلم: 1967/4 رقم: 2540

### على المسلوطين ا

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اكرموا اصماني فانهم خياركم" رواة النسائي.

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے تنک رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مدیث تمبر 61

وعن عبد الرحن بن سالم بن عبد الرحن بن عويم بن ساعدة عن ابيه عن جدد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله اختار في واختار أصابي وجعل في منهم وزراء و انصارا، واصهارا، فين سبهم، فعليه لعنة الله والبلائكة والناس اجعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عنلا، روالا الطيراني في معجمه والحميدي في مستنزة باستاد حسن.

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن بن عویم بن سَاعِدُ ہ اسپنے والد سے
اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے
ارشاد قرمایا:

ے بھک اللہ نے جھے چٹا اور میرے صحابہ کو چٹا اور میرے لیے ان میں سے ٹائب اور مدد گارا ورسسرالی رشتہ دارینا یا جس نے انہیں گالی دی اس پر اللہ،

تخری مدید بین مصنف عبدالرزاق: 41/11 کی مستدعبد این خفید: 6465/1 مستد احمد: 26/1 سن ابن ماجه: 791/2 مستدرک حاکم: 113/1 شرح معانی الآثار: 150/4 النسائی مست الکیری: 387/5 رقم: 9222

تخری مدیث نم 61: کتاب السنة: 483/2 طیر آنی معجم کبیر: 40/20 و طیر آنی معجم الحالیة: 11/2 و الم 11/2 مستدرک حاکم: 632/3 و ابو نعیم الحالیة: 11/2 و

مجموعہ رسانل مسلوطی آل کے آل کو ہر گز فرائض و نوافل کو ہر گز قرائض و نوافل کو ہر گز قبول نہیں فرمائے گا۔

قبول نہیں فرمائے گا۔

(اے امام طبر انی نے این مجم میں اور حمیدی نے اپنی مسند میں اسناد حسن سے روایت کیا ہے)۔

#### حدیث نمبر 62

وعن ابن عمر رضى الله عنهها: لا تسبوا اصناب محمده فلمقاه احدهم ساعة غير من عمل احد كم عمرة و واة ابن مأجة ترجمه: حفرت ابن عمرضى الله عنهم وى ہے كه:

اصحاب رسول صلى الله عليه و كلم كوگانى ندوو الن ميں سے كى ايك كا كھڑى بمر كائمل تم ميں سے برايك كے عمر بحر كے كمل سے بہتر ہے ۔

کائمل تم ميں سے برايك كے عمر بحر كے كمل سے بہتر ہے ۔

(اسے امام ابن ماجہ نے روایت كيا ہے ) ۔

حد بيث تم بر 63

وعن عبد الله بن معقل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألله في أصابي لا تتخلوهم غرضاً بعدى في احجم فيحى احجم، ومن ابغضهم فيبغض ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذالي فقد آذى الله ومن آذالي ومن آذالي فقد آذى الله ومن آذالي ومن آذالي ومن آذالي فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ان يأخلن رواة الترملى .

ر جرد: حضرت عبدالله بن معقل رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

تخريج من ابن ماجم المقدمه: 1/77 احمد: فضائل الصحابة: 1/60 ايضاً: 57/1 من 57/1 كالمنة: 484/2 من 1/57 كالمنة: 484/2

تخريج مديث تبر 63: كنزل الممال: 11/253رقم: 2483 قد جامع الترمذي: 696/5 مسند احد: 54/5,78/4 الناريخ الكبير: 131/5 صحيح ابن جهان: 189/9

عن سانل سيوطي ٢٤ المحدد المحدد

میرے صحابہ رضی اللہ عنم کے بارے میں اللہ سے ڈرومیرے بعدان کونشانہ میرے میان کونشانہ مت بناؤ جوان سے محبت رکھے میری محبت کی وجہ سے رکھے اور جوان سے بغض رکھے وہ میرے بغض کی وجہ سے ہوگا، جس نے ان کوایذاء پہنچائی گویا کہ مجھے ایذاء پہنچائی اس نے اللہ کوایذاء پہنچائی، کہ مجھے ایذاء پہنچائی، جس نے مجھے ایڈاء پہنچائی اس نے اللہ کوایذاء پہنچائی، عنقریب اس کی گرفت فرمائے گا۔

(اے امام ترندی نے روایت کیا ہے)۔ حدیث نمبر 64

وعن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ان الناس يكثرون وأصابي يقلون فلا تسبوهم العن الله من سبهم روالا ابويعلى في مسلالا ترجمه: حضرت جابرض الله عند مروى م كه يس في رسول الله عليه وسلم كوفر مات بوئ سا:

بے شک لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہاور میرے صحابہ تھوڑ ہے ہیں ، پس انہیں ہرگزگالی نہ دو یا برانہ کہوجوانہیں گالی دے اس پراللّٰد کی لعنت ہو۔ (اسے ابویعلیٰ نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے)۔ حدیث نمبر 65

وعن السرضى الله عده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعوا لى أصهارى واصابى، فأنه من حفظتى فيهم كأن معه من الله حافظ. ومن لم يحفظنى فيهم، تخلى الله عده، ومن تخل الله عده يوشك ان يأخله" رواة ابن مديع في مستدة.

تَرْتَحُورِيثِ نَبِر 64: "مجمع الزوالد: 746/9، رَمَّ : 16423\_مسند ابى يعلى: 415/2\_ تَرْتَحُورِيثُ نِبِر 65: مجمع الزوالد: 736/9، رَمَّ : 16384\_ 735/9، رَمَّ : 16377 كنز العمال: 23481\_ 32481\_

میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرال کا خیال رکھوجس نے میرا خیال رکھا اللہ تعالیٰ و نیاوآ خرت میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔جومیری وجہ سے ان کا خیال نہیں رکھے گا اللہ اس سے بری ہوگا جس سے اللہ بری ہو قریب ہے اس کی گرفت فرمائے۔

(اے ابن منتج نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے)۔ حدیث نمبر 66

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن الدى صلى الله عليه وسلم قال: "يكون فى آخر الزمان قوم يسبون الرافضة، يرفضون الاسلام، ويلفظونه، فأقتلوهم "رواة البزار.

ترجمہ: ابن عہاس رضی اللہ عنبمانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

آخری زمانے میں ایک توم ہوگی جس کا نام رانضی ہوگا وہ اسلام سے نکل جائیں مے اور اس کو برا مجلا کہیں مے پس انہیں فتل کروینا۔

(اسے امام بزار نے روایت کیا ہے)۔

مديث نمبر 67

واخرج ابو تعيم في الحلية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان اشد، الناس علما يأ يوم القيامة من شقم

ترت مردث مردد: 749/9 رقم: 16433 رواندالمسند: 103/1 درواندالمسند: 103/1 درواندالمسند: 103/1 درواندالمسند: 2777 درواندالم 2777 درواندالم 2777 درواندالم 2777 درواندالم 2777 درواندالم 2777 درواندالم و 2777 درواندا

الانبياء ثم اصابي ثم البسليين واذا نظرت حل الكبيرة رايته منطبقاً عليه، فقدنقل الرافعي عن الاكثرين ان الكبيرة تنطبق عليه.

ترجمه: امام ابونعیم رحمة الله علیه نے حلیة بیں ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا:

۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اُس شخص کو ہوگا جس نے نبیوں میں سے کسی کوگالی دی سے کسی کوگالی دی سے کسی کوگالی دی ہے۔ بعد جس نے میر سے صحابہ میں سے کسی کوگالی دی بھراس کے بعد جس نے کسی مسلمان کوگالی دی۔

امام سيوطي فرمات بين:

جب میں کبیرہ گناہوں کی حد پرنظر ڈالتا ہوں تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ اس کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے۔ اور امام رافعی علیہ الرحمہ نے اکثر ائمہ سے نقل کیا ہے کہ اس پر بھی کبیرہ گناہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

ويشهدله ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال "كل دُلبختمه الله بدار، او غضيه او لعن، او علماب، فهو كبيرة

ترجمہ: اس کی تائید وشہادت میں وہ روایت بھی ہے جے امام ابن جریرطبری نے سے سے امام ابن جریرطبری نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنہما ہے قال کیا ہے انہوں نے قرمایا:

مروه كناه بم كوالله في الشعب عنه "كل ما نهى الله عنه كبيره ب وصحح وروى البيهةى فى الشعب عنه "كل ما نهى الله عنه كبيرة" وصحح البتاخر ون: انها كل جرعة توذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الدين" وعن صحح ذلك ابن السبكى في جمع الجوامع عن سب الصحابة منها. وما اجدها جرعة موذنة بالجراة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقلة اكتراث فأعلها بالدين لظنه الخييث -لعنه الله ان مثل هؤلاء يستحق السب،

تخريج مديث نبر 67: ابونعيم، حلينا لاولياء: 96/4

وهو مبراً نقى تقى مستاهل للمدن كلا والله بغية الحجر، بل إذا ظن انهم يستحقون السب اعتقلانا انه يستحق الحرق و زيادة و إذا عرفت ان سب الشيخين كبيرة بلا خلاف عرفت ان السبخين كبيرة ولا عرفت ان السبخين كبيرة ولا عرفت ان الساب لهما، لا تقبل شهادته إذ لا يقبل إلا عبل وهو من لم يرتكب كبيرة وسائيد هذا وضوحاً

رجد: اورامام بيهق "شعب الإيمان" بس الى سيروايت كرتي بين:

كلمانهي الله عنه كبيرة

ترجمہ: ہروہ چیزجس سے اللہ نے منع کیا ہے کبیرہ ہے۔ اور متاخرین نے اس امر کی تھیج کی ہے کہ

'' ہروہ معاملہ جس ہے دین کی ادنی تو ہین اور گستاخی کا پہلونکلتا ہواس پراس کا اطلاق ہوگا۔''

اوراس کی تھیج کرنے والوں میں سے امام تقی الدین بکی موسط نے ''جمع الجوامع''
میں وضاحت کی ہے کہ''صحابہ کرام کوگا کی دینا بھی الن کبائر ہیں سے ہے۔''
اوراس کا تسلسل و تو اتر اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س
پر جراکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اوراس کا فاعل اپنے گمان فاسد کے مطابق
اس کو معمولی بھتا ہے (اس پر اللہ کی لعنت) اور ایسی بستی کوگا کی کا مستحق سجھتا ہے۔ جبکہ وہ اس سے پاک اور منزہ ومبر اجیں اور تعریف وستائش کے مستحق
جی اور قریب ہے کہ اے سنگ ارکیا جائے ، بلکہ اگر وہ الن جلیل القدر بستیوں کوگا کی کا سز اوار سیجھتے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آگ میں جلائے جائے کے کوگا کی کا سز اوار سیجھتے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آگ میں جلائے جائے کے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آگ میں جلائے جائے کے تابیل کی بلکہ اس سے بھی پچھڑ یا دہ کا مستحق ہے۔

اور جب تم نے جان لیا کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو گائی وینا بلا انتسلاف کبیرہ کناہ ہے تو رہبی جان لیا کہ آئیں گائی دینے والے کی کو اہی قابل قبول نہیں ، کیونکہ مواہی بغیر عدل کے قبول نہیں ہوگی اور عادل وہ ہے جو کہا ترکامتر کب نہ ہو۔ عنقریب ہم اس کومزید وضاحت سے بیان کریں گے۔

### تيسرى فصل

حضرات بیخین والغینا کوگالی دینے کا حکم جان لوکہ ہمارے اصحاب شافعیہ کے نزدیک اس کے دو حکم ہیں اسے قاضی ، حسین ائمہ وغیرہ نے بیان کیا ہے:

پہلا تھم ہے کہ: ایسافٹ کا فرجوجاتا ہے ادرامام محالمی نے "اللباب" میں اس پہلا تھم ہے۔ استان میں اس پراکتفا کیا ہے۔

دوسراتهم بہے کہ: ایسافخص فاس ہے اوراس پر ہمارے اصحاب کا فتو کی ہے۔
توجس فخص کی تکفیر بدعت کے سبب نہیں کی جاتی تو الیمی صورت میں اس کی صورت حال ان دوا مور میں سے کسی ایک سے خالی نہیں یا تو وہ حالت کفر میں ہے یا وہ حالت ففر میں ہے یا وہ حالت فسر میں ہے۔ اور این دونوں میں سے کسی ایک بھی حال کے حال شخص کی صحوابی ہرگز قابل قبول نہیں اور اس بات پر زور دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کا فتو ی مردود ہے اور ایسے لوگوں کا فتو ی

(اے اہام نبوی نے) "شوح المهدب" کی ابتداء میں نقل کیا ہے اور "التوطیه" کی ابتداء میں نقل کیا ہے اور "التوطیه" کے باب القصناء میں خطیب بغدادی وغیرہ کے حوالے سے بیان کرکے اسے برقراردکھا گیاہے۔

اورامام محدالغزالى اورامام بغوى رحمها اللداورامام رافعي رحمة الله عليه في أباب

الشہادات' میں یہی کہا ہے اوراگر چاک باب میں "الووضه" کے اضافہ جات میں الشہادات' میں یہی کہا ہے اوراگر چاک باب میں "الووضه" کے اضافہ جات میں برعتی کی گواہی کی تبولیت میں عموم رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ "صاحب المعهمات" قضاء کے باب اورشر ت"المعهذب" میں ان دونوں اقوال میں مطابقت پیدا کرنے میں مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ اور بیدھو کے میں ڈال دینے والا شہہ ہے اوراس قول کو میں مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ اور بیدھو کے میں ڈال دینے والا شہد ہے اوراس قول کو ان علاء نے اختیار کیا ہے جواس کی قبولیت کے قائل ہیں تو بلا شہدہ وہ برعتی نوگ جن کی قبولیت کے قائل ہیں تو بلا شہدہ وہ برعتی نوگ جن کی قبولیت کے تاک ہیں مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی جولیت کے تاک ہیں جنہیں ان کی جولیت کے بارے میں گفتگو ہور بی برعت کے سبب فاسق قرار نہیں و یا گیا جبکہ یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہور بی ہے اس سے مراد ایسا شیعہ ہے جو حضر سے علی رضی اللہ عنہ کی افغلیت کا قائل ہے یا ایسا مختص جو تقذیر اور دویت باری تعالی کا منکر ہے۔ اور ای طرح کے اور لوگ جن کے معاملہ میں تاویل کر ناممکن ہے یہاں سے چندا مورثابت ہوتے ہیں:

(۱) انہوں نے بیات اس لیے لگائی ہے کہ اعتقادی دھمنی عدالت پرائر انداز نہیں ہوتی۔اور بے خنک تم جان سے ہو کہ پنین رسی اللہ عنها کو گائی دینا گناہ کبیرہ اوراس معاملہ میں باعث گرفت ہے۔

(٢) وه عبارت جوباب القضاء اور شرح المهذب كروال سے كريكى

سب انہوں نے ذکورہ دومقامات پران کی عدم قبولیت کے بیان سے پہلے کھا ہے کہ بین سے پہلے کھا ہے کہ بین دو برختی (بدعقیدہ) جس کی ہم تکفیر یاتفسین نہیں کرتے بے شک اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ پھراس کے بعد صحابہ کرام اور سلف کے گستان کا ذکر کیا گیا ہے ۔ تو یقینا بیمر دود ہے تو معلوم ہوا جو پھرانہوں نے ''ہاب الشہادات'' و کواہیوں کے باب بال کہ اس کا اطلاق اس میں بیان کیا ہے دہ معاد سے یہاں بیان کروہ و مناحت پر محمول ہوگا اور یہاں اس کا اطلاق اس معنی پر محمول کرتے ہوئے ہوگا تو جب اس باب میں بیان

عود مدوعة رسال سيوطن ٢١٤٤ عند المالية المالي شدہ قاعدہ ہے معلوم ہو گیا کہ بے شک فاس کی گواہی مقبول اور گستاخ کی گواہی اس کے نست سے موصوف ہونے کی وجہ سے مردود ہے نہ کہ اس کے بدعت سے موصوف ہونے کی خصوصیت کے سبب۔اورجس مخص کو شیطان نے خیال فاسد میں مبتلا کر دیا ہوکہ گتارخ شیخین کے لیے تاویل کی مخبائش موجود ہے جواسے حالت فسق سے نکال و تی ہے۔ مجھے بھولیں آئی کہ میں ایسے خص کوکیا کہوں اور کیے؟

حديث تمبر 70

وقدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سهاب المسلم فسوي" روالا

ترجمه: بخل رسول الله مل الله عليه كاارشاد كرامي ب:

مسلمان کوکالی دینافس ہے۔

(اسے امام سلم نے روایت کیا ہے)۔

جب ایک عام مسلمان کے بارے میں بیٹم ہے توامت کے سب سے افعال اورمعززترین مخلوق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور امام ابن الرفعت ک کتاب"الکفایه" بی ہے۔

ماوردی کہتے ہیں اہل بدعت کی گواہی کو تبول کرنے کے لیے اسلام کے بعد چو(٢) شرائط بين-

1-ان کے لیے کوئی تاویل پہلے سے موجود موجیدا کہ باغیوں کے لیے تاویل ہے۔بصورت دیکروہ فاس ہے۔

2-اوربيكماس سے اجماع كى خالفت ندہوتى ہو\_

3-ان كے كناه كى نوعيت اس طرح كى ند ہوجيسے صحابہ كرام رضوان الله عليهم كى

تَوْتَكُ مَدِيثُ نِهِ 70: رواهمسلم: لمن الإيمان رقم: 97\_بعارى: الإيمان: رقم: 46\_

على مجموعة رسانل سيوطئ المجاوعة المجتوعة المجتوع عيب جوئى كيونكه ميه وه مهنتيال بين جوسفر وحضر مين نبى كريم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رہے ، وینی و دنیوی امور میں ان کے تابع فرمان رہے ہیں اور ان كے خفيد امور ميں بھى ان كى توشق كى كئى ہے۔ اور آب صلى الله عليه وسلم نے اینے اوامر ونوائی شرعیہ کامبلغ اینے پاس آنے والے وفود کی طرف ان ہی کو مقرر فرمایا اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی فرمایا، پھراگر بیعیب جوئی، گالی پر مبنی تھی تو دینے والالاز ما فاس ہے اور تسق وگمراہی کی نسبت جن کی طرف کی جارہی ہے یا وہ عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں یا پھر اہل بیعت رضوان میں ہے یا وہ صحابہ کرام جو جنگ مفین یا جنگ جمل میں شامل نہیں ہتھے۔ تو الی صورت میں فسق قطعی ہے یا پھر وہ صحابہ کرام جو ان جنگوں میں شامل نہیں ہتھے تو درست ترین قول کے مطابق پھر بھی یہی تھم 4-وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والے نہ ہوں اور اس میں اہل انصاف میں ہے کی کا اختلاف ہیں ہے۔ 5-اوراييخ خالف كے تن ميں اينے موافق كى تقيد يق كونا مناسب ند جھتا ہو۔ 6-ا ہے علاوہ دوسرے اہل حق کی طرح ظاہری طور پر محفوظ ہواور رافضیو ل میں ان چیوشرا کط میں ہے کوئی ایک شرط مجی نہیں پائی جاتی۔ چیدجا تیکہ سیسب كى سب ان ميں يائى جاتيں ہول-ائمہ حدیث فرماتے ہیں ان میں سے آخری امام ممس الدین ذہبی ہیں۔ "ميزان الاعتدال" من لكمة إن بدعت كي وقسس إن:

### Marfat.com

(۱) حجوثی بدعت جبیها که نتیج ، بیها کثر تا بعین اور نبع تا بعین میں ان کی دین

داری، تقوی اور سیائی کے باوصف یائی جاتی تھی۔اس کیے ان کی حدیث کورو

(۲) دوسری بڑی بدعت: جیسا کہ دافضیت اور سیدنا ابو بکر وعمر رضی القدعنهما پر بہتان طرازی وغیرہ۔ اس قسم کی بدعت والوں کے لیے کوئی گنجائش اور رعایت نہیں مزید فرماتے ہیں کہ:

اس طبقے میں سے جھے کوئی ایک بھی سچا اور حفوظ خص معلوم نہیں ہے بلکہ جھوٹ ان کا وطیرہ ہے اور تقیہ اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے تو جب روایت حدیث کے معاملہ میں میصور تحال ہے تو اس میں گواہی کی نسبت بلا اختلاف وسعت پائی جاتی ہے اس لیے شہادت کے باب میں حریت یعنی آزادی۔ تعداد اور بعض مقد مات میں ان کے علاوہ ذکوریت یعنی مردائی بھی شرط ہے۔ اُس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال اس سے بہت بلند درجہ ہے اور گنجائش بہت کم۔

قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ "کتاب المشفاء" میں فرماتے ہیں: صحابہ کرام کوگائی وینا اور ان کی شان میں تو ہین کرنا حرام ہے اور ایسا کرنے والالعنتی ہے اور مزید فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے: "جس نے یہ کہا کہ صحابہ کرام میں ہے کوئی ایک بھی گراہ تھا توا ہے تل کیا جائے گا اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور طرح سے برا مجلا کہا اسے شدید ترین مزادی جائے میں یہ

ادرامام ما لک رحمهااللہ ہی ہے منقول ہے فرماتے ہیں: ''جس نے صحابہ کرام کو کالی دی اس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ ہیں۔''

### على المنطق ا مديث نمبر 71

وروى عن عمر رضى الله عنه: انه أراد قطع لسأن رجل شتم البقدادين الاسود فكلم فى ذلك فقال: دعونى أقطع لسأنه حتى لا يشتم بعدة احدمن احمأب الدى صلى الله عليه وسلم

ترجمه: حضرت عمرابن خطاب رضى الله عنديم وى يكه:

انہوں نے ایک ایسے حفق کی زبان کا شنے کا ارادہ فرمایا تھا جس نے حضرت مقداد بن اسودرضی اللہ عند کوگالی دی تھی۔ جب اس معاطے میں بات بڑھی تو آپ نے فرمایا: جھے اس کی زبان کا شنے دوتا کہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کوگالی دے ہی نہ سکے۔ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

فقی عبد المطر ف الشبی الماکلی رحمہ اللہ فے ایک ایسے فض کے بارے میں فتوی دیا جس فی فورت سے رات کے وقت طف لینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کی جئی بھی ہوتی تو اس سے بھی دن کے وقت قتم کی جائی اور بعض فقہا نے اس کے قول کو درست قرار دیا تھا، تو اس پر فقیرہ عبد المطر ف رحمۃ اللہ علیہ نے تھم دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی فقیرہ عبد المطر ف رحمۃ اللہ علیہ نے تھم دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کی جب پر اس کو شدید بر ااور طویل وسیح جانا اللہ عنہ کی جب براس کو شدید بر ااور منتی جس نے اس کے قول کو سیح جانا طویل تیر کی مزادی جائی چا ہے اور وہ مفتی جس نے اس کے قول کو سیح جانا اور اس کے اور اس حوالے سے وہ فقیہ کے بجائے فاس کہلانے کا زیادہ حقد ار سے اور اس حوالے سے اسے مشہور کیا جانا چا ہے ہے اور اس کو زیر و تنویہ کرنا چا ہے اور اس کے تو کی اور گوان کو نا قابل قبول قرار دینا چا ہے ہے ایسے فض کے بارے میں کھل تفقیش ر بورث ہے اور اللہ کے لیے اس سے دھمنی بھی رکھنی چا ہے۔

عود مدوعنرستل سيوطن ٢٤٠ ع المام يو الم

جب بیتم اس مخض کے لیے ہے جس نے خود گالی نہیں دی اور نہ ہی اس کا مرتکب ہوا بلکہ گالی دینے والے کے قول کی تائید و توثیق کی تو خود گالی دینے والے کا اور بوری وضاحت سے اس کا ارتکاب کرنے والے کا کیا حال ہوگا اور بیساری گفتگوای مخض کے بارے میں ہے جو یقیناً فاسق اور بدترین کبیرہ سناہ کا مرتکب ہے اور اس کے لیے مرتبهٔ عدالت تک رسائی کی کوئی تنجائش اور راستہیں ہے اور جو کوئی اس قتم کے نقل کا مرتکب ہواس کی گواہی ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتی، پھرجس نے میزخیال کیا کہ: صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کالی دینے والے کی گواہی کی قبولیت کے لیے کوئی صورت اور تاویل نکل سکتی ہے، تو وہ جان لے اگر چیداس کی رائے فاسد ہی ہے کہ پین کریمین اس تھم ہے خارج ہیں، کیونکہ ان کی تاویل صرف اس مخص کے بارے میں ہےجس نے فتنہ کو ہوا دی اور عثان عنی یا علی الرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے آل اور قاتل کے بارے میں اشتباہ پیدا کیا اور سینین کریمین ہرصورت اس سے مبرا ہیں۔اس ليے ان دونوں حضرات کو گالی دينے والے اور حضرت عثمان غنی وحضرت علی رضی الندعنبماا دران کےعلاوہ کسی صحافی کو گالی دینے والے کے مابین علاء میں اختلاف بإياجا تا ہے اگر جدا بسے لوگوں كى تاويل اس معامله ميں باطل ومردود ہے اور ہم اُن پر کوئی جحت پیش کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتے اور جو سمجے ہم نے بیان کر دیا ہے وہی متصور تھا اور اتنا ہی اس صحص کے لیے کافی و وافی ہے، جے دین ذوق عطااور ود بعت کیا گیا ہے اور مبلک مسائل میں جتلا ہونے سے خود کو محفوظ رکھنے کی تو فیق عطا کی گئی ہے، ہم اللہ سے اس کے ضل و كرم ادراحسان وعطاكى توفيق ركھتے ہيں۔ پھر ميں نے امام تقى الدين سكى

المجموعة رسانل مسوطی ایک تفیق و یکی جس کا نام انہوں نے ''غیرہ الایمان المجملی الله علیہ کی ایک تفیق و یکی جس کا نام انہوں نے ''غیرہ الایمان المجملی الله علیہ بکو و عمو و عشمان و علی '' رکھا۔ جو کہ انہوں نے ایک ایسے دانشنی کے دو میں کئی جس نے مجمع عام میں کھڑے ہو کشینیں کریمین، ایسے دانشنی کے دو میں کئی جس کے مجمع عام میں کھڑے ہو کشینیں کریمین، و مہاں موجود حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو برا مجلا کہا، تو وہاں موجود ایک ماکی عالم نے اس کے اس تو بہ کرنے کو کہا مگراس نے تو بدند کی ہو وہاں موجود ایک ماکی عالم نے اس کے آئی کے آئی کا فتوی و یا اور امام بکی رحمہااللہ نے اس ماکی عالم کے فتو کی کو درست قرارد یا اور اس کی تا شیریں یہ کتاب تالیف فرمائی اور اس کتاب میں ہمارے چیش نظر اس مسئلے سے متعلق بھی بیان کیا ان کے اس کتاب میں ہمارے چیش نظر اس مسئلے سے متعلق بھی بیان کیا ان کے فرمودات کا خلاصہ چیش خدمت ہے۔

میں ہمارے چیش خدمت ہے۔

میں مارے چیش خدمت ہے۔

میں مارے چیش فدمت ہے۔

ہمارے اصحاب شافعیہ ہیں سے قاضی حسین علیہ الرحمہ بینین کریمین اور صحتین رکھیں اور صحتین کریمین اور صحتین کر حضرت عثمان وعلی رضی الندعنهما) کو گالی دینے کے بارے ہیں دووجوہ بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ایسا کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ بلا شبر سماری اُمت ان کی امامت پر متنق ہے۔

دوسراتکم بیہ ہے کہ: اس کی تفسیق کی جائے گی بینی اسے فاسق قرار ویا جائے گا، کا فرنہیں۔

پھرا مام بی علیہ الرحمہ نے ائمہ احناف سے بکٹرت اقتباسات نقل کے ہیں،
جن میں سے بعض تکفیر اور بعض ان کی تعنلیل (حمرای) پر جن ہیں۔ پھرا مام
سبکی علیہ الرحمہ کا میلان اپنے ولائل کے ما غذکو بیان کرتے ہوئے تکفیر کی
صحت کی طرف ہے۔ پھرانہوں نے ائمہ مالکیہ اور انکہ حنا بلہ سے مختلف اقوال
وروایات ای طرح لفل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

علا مجمد بن بوسف الفریا بی رحمہ اللہ سے ایسے تخص کے بارے میں سوال کیا گئی ہے۔ ایسے تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو سید ناصد بی اکبرضی اللہ عنہ کوگالی دیتو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کافر ہوجائے گا۔ بوچھا گیا کیا اُس کی نمازِ جنازہ اداکی جائے گی؟ تو انہوں نے کہانییں۔

پھرامام کی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ: جن علماء نے روافض کو کافر کہا ہے ان ہیں امام احمد بن یوسف اور ابو بکر بن ھائی شامل ہیں اور دونوں کا فتوی ہے کہ:
روافض کا ذبیجہ مت کھاؤ کیونکہ وہ مرتد ہیں۔

ا پسے ہی امام عبداللہ بن اور پس الکوفی جوائمہ کوفہ میں سے ایک ہیں فرماتے ہیں کہ:

رافضی کی شفاعت نبیں ہے کیونکہ بلاشہ شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہے اور امام احمد بن ضبل رحمۃ اند علیے فرماتے ہیں: حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کو گلی وینا زندیقیت ہے۔ امام سبکی علیہ الرحمہ اس کے بعد لکھتے ہیں: وہ علاء جنہوں نے صحابہ کرام کو گالی وینے والے کی تحفیر کا قول اختیار نہیں کیا، ان کا محمی اتفاق ہے کہ وہ فاسق ہے اور جن علاء نے حضرت ابو بکر وعمرضی اللہ عنہ کو گائی دینے والے کے قبل کو واجب کہا ہے، ان میں حضرت عبد الرحمہ نے اس کا کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ) صحابی کی شامل ہیں۔ پھرامام سبکی علیہ الرحمہ نے اس کیزئی (رضی اللہ تعالی عنہ ) صحابی بھی شامل ہیں۔ پھرامام سبکی علیہ الرحمہ نے اس کی خرمہ کا اتفاق نقل کیا ہے کہ: صحابہ کی تو جین کو جائز سبحضے واللہ کافر ہے کہ وہ بھر ین قاسق ہے اور حرام اور گنا ہو بحرہ کو طال قرار دینا اس کی حرمت واضح طور پرضروریات دین میں صورت میں کفر ہوگا، جب اس کی حرمت واضح طور پرضروریات دین میں صورت میں کہتا ہوں کہ: تو ہین صحابہ کرام کی حرمت واضح طور سرضروریات دین میں سے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ: تو ہین صحابہ کرام کی حرمت واضح طور سرضروریات دین میں سے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ: تو ہین صحابہ کرام کی حرمت واضح طور سرضروریات دین میں سے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ: تو ہین صحابہ کرام کی حرمت واضح طور صروریات دین میں سے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ: تو ہین صحابہ کرام کی حرمت واضح طور سرضروریات دین میں سے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ: تو ہین صحابہ کرام کی حرمت واضح طور سرضروریات دین میں

علام الموسل المسلوطي المحالي المحالي

خصین کریمین کی تو بین کے مقالبے میں تکفیر کا ہے، اگر چہ اس کو طلال نہ بھی

سمجھتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ: قاضی حسین علیہ الرحمہ نے "کتاب

الشهادات" مين محابه كرام عليم الرضوان كوكالي دين وال كونس ير

اصرار کیا ہے اور اس میں کوئی اختلاف بیان ہیں کیا ہے۔

ای طرح ابن الصباغ نے "المشامل" میں اوردیگر علاء نے بھی بیان کیا ہے اوامام الثافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ای طرح بیان کیا ہے۔ ممکن ہے اس سے کوئی عدم کفر کی امیدلگا بیٹے ، تو میں کہتا ہوں ایسانہیں ہے یہاں دوالگ مسئلے ہیں پہلا وہ جو "باب الشہادات" میں صحابہ کومطلقا گائی دینے کے بارے میں پہلا وہ جو "باب الشہادات" میں حضرات شیخین یا حضرات ضعین میں ہے اور دوسراوہ جو باب الا مامت میں حضرات شیخین یا حضرات ضعین مرضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان ہوا ہے اور بیددو مختلف احکام لینی کفراور فسق سے متعلق ہے۔ پھر فرماتے ہیں: اس بات کی کوئی عمانعت نہیں کہ صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ پھر فرماتے ہیں: اس بات کی کوئی عمانعت نہیں کہ صحابہ کرام علیہ میں الراشیدین کی بطور خاص تو ہین کاموجب ففرونسی ہوتا ، اختلافی مسئلہ ہے۔ الراشیدین کی بطور خاص تو ہین کاموجب کفرونسی ہوتا ، اختلافی مسئلہ ہے۔ الراشیدین کی بطور خاص تو ہین کاموجب کفرونسی ہوتا ، اختلافی مسئلہ ہے۔

" مخضریه که حضرت ابو بکرصدین رضی انتدعنه کوگالی دینا امام اعظم ابوطنیفداور امام شافعی رضی التدعنه کوگالی دینا امام الک اور امام شافعی رضی التدعنه کورت میں کفر ہے اور امام مالک اور امام احمد بن طنبل رحم التد ہے منتول اقوال که مطابق زیر مقیت ہے۔

کتاب "التوصنة" کے باب وصیت میں ہے:
"اگراس نے وصیت کی ہے تو و و صب سے بڑا جاال انسان ہے۔"

على المهوعة رسانل سوطى آئے ملی اللہ علیہ ) بیان کرتے ہیں:
امام رویانی (رحمة اللہ علیہ) بیان کرتے ہیں:
ایسامخص مشرکیین و کفار کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اگر مسلمانوں میں سے
ایسامخص مشرکیین اور کفار کی طرف منسوب کیا جائے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اجمعین کوگالی دیتے ہیں۔
اجمعین کوگالی دیتے ہیں۔

يحيل ترجمه: ۲۲ جمادي الثاني ۱۳۳۳ هروزمنكل





### انتساب!

والدمرحوم ومغفور ملك محمطي عليدالرحمة الثدالعلي

كنام!

جورواں سال 13رہے الاول بمطابق 6 فروری 2012ء بروز پیراہنے خالق حقیق سے جالے!

> المائله والماليه راجعون رئتير ولي نداز دل ما

#### فهرست ا موت کی فضیلت اوراس کے زندگی ہے بہتر ہونے کے بیان میں 272 ۲ بیبان کیموت ایک تنگ محرے کشادہ محمری طرف روائلی ( کانام ) ہے 280 ۳ مومن کی روح کس شان ہے قبض ہوتی ہے 283 م میت سے ارواح کی ملاقات اور اس سے استفسارات 297 ۵ عسل دینے والے اور جہیز کرنے والے کومر دے کا پہیاننا 299 300 ۲ مرده پرآسان وزشن کارونا ے قبر کامومن کو بیارے دیانا 301 ۸ قبر کامومن کومر حیا کہنا 302 مكرونكير كے سوال كے دفت مومن كا خوشخرياں يانا 302 ۱۰ الک سنت کے معاون فرشتے 306 308 اا دکایت ١٢ مومن كوتبر من تكليف كابيان 308 ۱۳ کایت 310 ۱۳ قبرول من مردون كانماز يراهنا 312 ۱۵ قبرول می مردول کا قر اُت کرنا 312 315 ١٦ کايت

| <b>-</b> % 268 | جىرعەرسانلىسىوطى؟\عَيْجَيْدَة (اعَيْجَيْدَة (اعَيْجَيْدَة (اعْتَيْدَة (اعْتَيْدَة (اعْتَيْدَة (اعْتَيْدَة (اعْتَ | <u> </u> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 316            | مومن کوتبر میں فرشتے قر آن سکھاتے ہیں                                                                            | 14       |
| 317            | مومن كوقير مين لباس بيهانا                                                                                       | ١٨       |
| 318            | مومن کے لیے قبر میں بستر بچھایا جانا!                                                                            | 19       |
| 322            | مردون کازیارت کرنے والوں کو پہچانٹا اوران سے انس ومحبت رکھنا                                                     | ۲٠       |
| 323            | روحول کی جائے اقامت                                                                                              | ri       |
| 334            | مسلمانوں کے بچول کی تگہداشت اور رمنیاعت                                                                          | rr       |

تقذيم

موت ایک ایک الل اور عظیم حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن اور اس سے فرار محال ہے ازروئے منافق کا نئات نے انسان کواس دنیا میں بھیج کرا سے موت و حیات کی سرحد کے اندر جینے اور رہنے کا پابند بنایا اور فرمایا:

تَارَكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْعَزِيرُ الْفَقُورُ ﴿ الْلَكَ الْمَوْتَ وَالْعَزِيرُ الْفَقُورُ ﴿ [اللَّك]

ترجمہ: وہ (خدا) جس کے ہاتھ میں بادشائی ہے بردی برکت والا ہے۔اوروہ ہر چیز پرقادر ہے۔اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا کہ تمہاری آز ماکش کرے

کتم میں کون ایجھے مل کرتا ہے اور وہ زبر دست (اور) بخشے والا ہے۔ پھرانسان کے لیے دنیا کی زندگی کے خاتمے کوفنا اور نیست و نا بود نیس فر مایا ، بلکہ اے ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال قرار دیا اور قبر کواس کے لیے دنیا و

آخرت کے مابین برزخ قرار دیا۔ یعنی موت فنائے محض نہیں بلکہ جسم اور روح کی

عارضی جدائی کانام ہے۔

بقول اقبال:

موت کو سمجھے ہے غافل اختام زندگی ہے ہے اللہ اختام زندگی ہے ہے خافل اختام زندگی ہے ہوام زندگی ہے ہے ہے ہیں نظر مختر کتاب "بھری الکئب بلقاء الحبیب" امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی شہرہ آفاق کتاب میں الصدیور فی احوال الموتی و اہل القبود"

المجموعة رسانل سوطی آل المجتمع المحتم المجتمع المحتم ا

"ہے ہیں۔ الکئب" مختلف ناشرین اور محققین کے اہتمام و حقیق کے ساتھ شائع ہوتی رہی ہے۔

ابتدا میں بید شرح الصدود کے عاشیہ پر شائع ہوئی بعد اذال اسے مؤسسة الایمان اور دارالرشید نے، بیروت اور دمش سے 1984 م/شوال مؤسسة الایمان اور دارالرشید نے، بیروت اور دمش سے 1984 م/شوال القامرہ میں شیخ محرص المصی کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا۔ جبکہ مکتبة القرآن، القامرہ نے اسے جولائی 1986 میں شیخ مجدی انسید کی تحقیق و تخری کے ساتھ مصر میں شائع کیا۔ دوران ترجمہ بید دونوں نیخ متر ہم کے پیش نظر رہے ہیں۔ "ہدی تا شائع کیا۔ دوران ترجمہ بید دونوں نیخ متر ہم کے پیش نظر رہے ہیں۔"ہدی تا الکتیب "کا ایک اردوتر جمد صفرت مولا تا تھیم غلام معین الدین نیسی علیہ الرحمہ نے ہیں کیا تھا۔ جو ادارہ نعمیہ رضوبہ سواد اعظم موچی گیٹ لا ہور کے زیر اہتمام شوال 1383 میں میابی بارچ 1964 میں شائع ہوا تھا۔

اس کتاب کی علمی اہمیت اور اعتقادی افادیت کے پیش نظر ہم نے اسے

# اشاعت کے لیے ترجیخا اختیار کیا اور اسے اردو کے پیرائے میں ڈھال کر اہل ذوق کی اشاعت کے لیے ترجیخا اختیار کیا اور اسے اردو کے پیرائے میں ڈھال کر اہل ذوق کی فیافت کے لیے برائے مطالعہ واستفادہ پیش کیا ہے۔ فیا فت طبع کے لیے برائے مطالعہ واستفادہ پیش کیا ہے۔ خالق موت وحیات اس کاوش کوشرف تبولیت سے نواز ہے۔ آمین!

مترجم کے والدگرامی ملک جمع علی علیہ الرحمۃ اللہ العلی (م:6 فروری 2012ء)
کا سانحہ ارتحال بھی اس کتاب کی طرف توجہ کا سبب ہوا اور ترجمہ کے لیے
تحریک بھی ان کی رصلت کے باعث پیدا ہوئی۔ ربّ سٹار و خفار ان کی
مغفرت فرماکران کی قبر کوجنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آمین!
کون کہتا ہے کہ مومن مر کئے
قید سے تھوٹے وہ اپنے مگھر کئے

احقرالعباد: محمدشهزادمجددی دارالاخلاص 1434ء میلو ہے روڈ لا ہور 6شوال المکرم 1433ھ/25امست 2012ء

حضرت علامه العالم، الامام، البحقق البدقق، الحجة الرحلة، فصيح اللسان خطيب الخطباء افصح القصحاء ابلغ البلغاء، يكتائے دهر، عجوبة زمان صدر البدرسين، لسان البتكليين، عجة الناظرين، قامع الببتدعين، عين الزمان حافظ العصر، خاتم الحقاظ،

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي رحمهُ الله فر مات بين:

الحبدالله وكفئ وسلام على عبادة النان اصطفى،

ریکآب جس کاعنوان میں نے "بشری الکنیب بلقاء الحبیب" (ول شکستگال کو یدارِ صبیب کی بشارت) رکھا ہے، اسے میں نے اپنی شخیم کتاب (شرح الصدور) سے خلاصہ کیا ہے، جو میں نے امور برزخ کے متعلق تصنیف کی ہے، اس میں، میں نے ان بشارتوں کو اختصار سے بیان کیا ہے جو وفات کے وقت اور قبر میں مومن کو بطور تخریم وخیر مقدم ملیں گی۔ (وباللہ التو فیق) اور تو فیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور تو فیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

موت کی فضیلت اوراس کے ڈندگی سے بہتر ہونے کے بیان میں امام عبداللہ بن المبارک "محتاب الزهد" اورا بن الى الدنیا" ذكر الموت " میں ، امام طبرانی "معجم كبير" اورا مام حاكم "مستدرك" میں بیان كرتے ہیں:
عن عبدالله بن عبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تعفة المؤون المؤون المؤون

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے: رسول الله منافق نے فرمایا: فرمایا:

> موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ انتہ سے

امام دیلمی مسندالفردوس میں نقل کرتے ہیں:

وعن الحسين بن على رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الموت ريحانة المؤون)

حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنبما سے روایت ہے:

موت مومن کے لیے گلاب کا پھول ہے۔

اوروبی سیرتناعا نشه صدیقه فاین است روایت نقل کرتے ہیں: فرماتی ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البوت غييمة المؤون

عائشەرضى الله عنها يدوايت ب: رسول الله ملى الله عليدوسلم نے فرمايا:

موت مسلمان کے کیے نتیمت ہے۔

امام احمد بن سندی مسندی بستعید بن منصورا بنی سندی سندی سندی سے مجمود بن الم احمد بن سندی سے مجمود بن لبید رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں: بے شک نبی اکرم ،نور مجسم ، رحمت عالم مان خار با یا:

"يكرة ابن آدم الموت، والموت خيرله من الفتنة".

ترجمہ: انسان موت کونا پہند کرتا ہے، جب کہ موت اس کے لیے فتنے ہے بہتر ہے۔ امام عبداللہ بن المبارک "محتاب الزهد" میں ، امام طبرانی "معجم کبیر" میں نقل کرتے ہیں:

عن عبد الله بن عمروبن العاص عن الدي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا بيجن المؤون وسلته فأذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة ترجر: عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما سے روایت ہے: رسول التدسلی الله

٥٦٤ عنرسائل سيوطئ المحالية ال علیہ وسلم نے فرمایا: ونیامومن کا قیدخانداور عمل کی جگہ ہے، توجب وہ اس سے جدا ہوجا تا ہے تیدو مل سے نجات یا جا تا ہے۔ امام عبدالله بن الميارك رحمه الله عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها \_\_

روایت کرتے ہیں:انھوں نے فرمایا:

"الذنيا جنة الكالر وسِجن المومِن، وانمأ مثل المومن حين تخرج نفسه مثل رجل ان في سجن فخرج منه، فجعل يتقلب في الارض و يتفسح فيها ترجمه: عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما يهدوايت هے: إنهول نے فرمايا: دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب اس کا دم نکلیا ہے تو وہ اس محض کی طرح ہوتا ہے جو قید خانے میں تھا پھراسے رہائی مل می اب وہ جہاں جاہے زمین میں آ زادانہ کھومے پھرے۔

ا مام ابن الی شیبہ نے ''مصنف'' میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے: فرماتے ہیں:

وعن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا سجن البؤمن فأذا مأت يخلخ سربه يسرح حيث يشاء.

ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے: رسول اللہ مان کا اللہ عنائی نے فر ما یا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کا راستہ کھل جاتا ہ، جہال جاہے سرکرے۔

ابن ابی شیبه اور طبر انی نے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت كياب فرمات بي:

الْمَوْتُ تَعْفَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

ر جر: موت برسلمان کے کیے تخدہے۔

ابوتعيم معزت انس بن ما لك رضى الله عندي قل كرت بين:

٤ [ عبوعنرسانل سبوطئ ٢] عَجَيِّ وَ [ عَجَيِّ وَ [ عَجَيِّ وَ [ عَجَيْ وَ [ عَجَيْ وَ [ عَجَيْرُ وَ [ عَجَيْرُ وَ [ عَجَيْرُ وَ أَنْ عَبِي الْعَالِمُ عَلَيْنِ وَ الْعَالِمُ عَلَيْنِ وَ أَنْ عَلَيْنِ وَ الْعَالِمُ عَلَيْنِ وَالْعَالِمُ عَلَيْنِ وَ الْعَلَيْنِ وَ الْعَلَيْنِ وَالْعَالِمُ عَلَيْنِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِي عَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ عَلَيْنِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ عَلَيْنِ وَالْعَلِمُ عَلَيْنِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلْمُ وَالِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَلِمُ وَالْعِلْمُ وَالِعِلَمُ وَالْعِلِمُ وَالِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِم قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت كفَّارة لكل مسلم. ترجمہ: رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: موت ہرمومن کے لیے کفارہ ہے۔ ابن المبارك اور ابن الي شيبه، حضرت ربيع بن ضيم عليه الرحمه ي لقل كرتے بي\_قرمايا:

-مامنغائب ينتظرة البؤمن خيرله من البوت.

ترجمہ: مومن موت ہے بہتر کسی غائب چیز کا انتظار ہیں کرتا۔

ابن المبارك، ما لك بن مغول مي تقل كرت بي -انهول نے فرمايا: مجھے

خبر چیچی ہے:

أنَّ أول سرور يديمُل على المؤمن الموت؛ لما يرى من كرامة الله تعالى

ترجہ: مومن کے لئے پہلی خوشی موت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام واكرام اوراجروثواب كوديجص كا-

امام احمد بن عنبل عليه الرحمه ومكتاب الزهد "ميس حضرت ابن مسعود سيقل

کرتے ہیں: فرمایا:

ليس للبؤمن راحة دون لقاء الله.

ترجمہ: مومن کے لئے سوائے ویداراللی کے کوئی راحت نہیں ہے۔

سعيد بن منصورا پنی سنن میں اورا بن جریر طبری این تفسیر میں حضرت ابودر داء ے روایت کرتے ہیں: انھوں نے فرمایا:۔

-ما من مؤمن الإوالموت خيرله، ومأمن كأفر الإوالموت شرله، فمن لم يصيِّفني قان الله تعالى يقول:

> ومأعدد اللوخير للابرار (آل مران:١٩٨) ويقول: ولا يحسبن الذين كفروااً فما تملى لهمد خير (آل عران: ١٤٨)

ﷺ مجموعہ رسانل سیوطی آ گئے ہے۔ آگئے ہو ترجمہ: کوئی مومن ایسانہیں جس کے لئے موت (زندگی سے ) بہتر نہ ہو،اور کوئی سے ) بہتر نہ ہو،اور کوئی میری بات نہ مانے، تو کافر ایسانہیں جس کے لئے موت شرنہ ہو،اور جوکوئی میری بات نہ مانے، تو ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔

اور وہ جواللہ کے پاس ہے وہ نیکو کاروں کے لئے بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا:

ترجمہ: اور کافر ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جوہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ پجھان کے لیے بھلا ہے ، ہوم تو اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے دلت کاعذاب ہے۔ (آل عمران:۱۵۸)

عبدالرزاق ابنی تغییر میں، جبکہ ابن ابی شیبہ طبرانی اور حاکم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: انھوں نے فرمایا:

"مَا مِنْ بِرِّ وَلا فَأَجِرِ إِلا والموتُ خِيرُ لَهُ مِنَ الْحَياةُ وإِنْ كَأْن بِرًّا. فقد قال الله تعالى: وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرُ لِلْاَبْرَارِ ﴿ ( ٱلْمُران: ١٩٨)

ترجمہ: اوروہ (اجر)جواللہ کے پاس ہوہ نیکوکاروں کے لئے بہتر ہے۔

وإن كأن فأجرا، فقد قال الله تعالى:

وَلَا يَحْسَبَنَ الَّالِئِنَ كُفَرُوًا آثَمَا ثُمَّلِ لَهُمْ خَدُرٌ لِالْفُسِهِمْ ﴿ إِثْمَا ثُمَّلِ لَهُمْ لِيَزُدَادُوَا إِثْمًا • وَلَهُمْ عَلَابُمُهِ فِي ﴿ ( آلَ مُرَان : ١٤٨)

ترجمہ: اور کا فر ہرگز اس گمان میں شہر ہیں کہ وہ جوہم انہیں ڈھیل ویتے ہیں کہ پچھان کے لیے بھلاہے، ہوم تو اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے دلت کا عذاب ہے۔

امام طبرانی ، حضرت ابومالک اشعری نقل کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا: کررسول الله ملائظ نے دعافر مائی:

"اللُّهُمْ حَيِّبِ الْبَوْتَ الْيُمَنْ يَعْلَمُ أَلِّي رَسُولَكَ"

٤٤ 277 عند الله المعلوطي المحادث المحا اے اللہ! جوکوئی مجھے تیرارسول مانے ،اس کے لئے موت کومحبوب بنادے۔ ا ما م اصبهانی "الترغیب والترهیب" میں سیرنا انس بن ما لک رضی اللہ عنه ہے اُل کرتے ہیں کہ بلاشیہ نی کریم مان علاہے اِسے فرمایا: ٳڹڂڣڟؾؘۅٞڝؚؾۜؠۜٷڵٳۑڮۅڹۺؽۼٲڂؠؙٛٵڶۑڮڡڹٵڵؠۅٮۦ ر جمہ: اگرتم نے میری نفیحت کو یا در کھا تو شمیس موت سے بڑھ کر چھوڑ پر نہیں ہوگا۔ امام احد بن حتبل محتاب الزهد" مين اورابن الى الدنيا، حضرت ابودرداء رضی اللّه عنه سے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے فر مایا: ما أهدالي أخ هدية أحب المامن السّلام، ولا بلغني عنه خبر أحب من ترجمہ: سمسی بھائی نے مجھے سلام سے زیادہ پبندیدہ تحفہ بیں بھیجا،اور میرے لئے اس ( بھائی ) کی طرف سے پیندیدہ ترین خبراس کی موت کی خبر ہے۔ ا مام ابن ابی شیبه سیرنا عباده بن صامت رضی الله عنه سے قل کرتے ہیں: قرمايا: أتمتى كعبيبى أن يعجل موته. میں اینے دوست کے لئے جلدموت کی تمنار کھتا ہوں۔ ابن الى الدنيا ، محربن عبد العزيز التي ي قل بي:

قيل لعبد الإعلى التيمى: ما تشتهى لنفسك ولبن تحب من أهلك؛ قال:

ترجمہ: حضرت عبدالاعلیٰ التی ہے یو جھا گیا کہ آپ اینے اور اپنے اہل خانہ کے ليكياجا بتع بين؟ فرما يا: موت-ا ما ابونعیم اصفهانی ، ابن عبید الله سے قال کرتے ہیں اٹھوں نے حضرت مکحول

تابعی ہے بوجھا:

مُ إِنَّهُ الْجِنَّهُ؛ قال: ومن لا يُعب الجِنَّة، قال: فأحبَّ البوت، فأنك لن تر

عالى الجنالة حتى تموت.

ترجمہ: کیا آپ جنت سے محبت رکھتے ہیں؟ تو انھوں نے فر مایا: کون ہے جو جنت سے محبت کر کھتے ہیں؟ تو انھوں نے فر مایا: کون ہے جو جنت سے محبت کر و کیونکہ سے محبت نہ کر ہے تو ابن عبید اللہ نے جو اب دیا پھر موت سے محبت کر و کیونکہ تم مرے بغیر جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔

حضرت حبان بن اسودر حمه الله يمنقول هم، فرمات بين:

الموتخار يوصل الحبيب الى الحبيب

موت وہ خیر ہے جود وست کودوست سے ملاتی ہے۔

امام ابن افی شیبه حضرت مسروق رحمة الله علیه سے روایت کرتے ہیں۔انھوں نے فرمایا:

ومأمن شيئ خيرٌ للمؤمن من لحدد فين لُجِدَ فقد استراح من هموم الدديا

ترجہ: مومن کے لیے قبرے بہتر کوئی جگہ نیں ہے، تو جسے قبر میں اتار دیا گیاوہ دنیا کے مصائب سے حص<sup>ی</sup> کرراحت پا گیااورالٹد کی پکڑ سے محفوظ ہو گیا۔

امام ابن الی شیبه حضرت طاؤس سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا:

لايخزز دين الرجل الاحفرته

رجمہ: آدمی کے ایمان کواس کی تبری بچاتی ہے۔

امام ابن المبارك حضرت عطيه عليه الرحمه سے روایت كرتے ہیں۔ انھوں نے فر مایا:

أنعم الداس جسداف لعدقد أمن من العلاب

ترجمہ: لوگول میں ہے۔ سب سے زیادہ پرسکون جسم والاوہ ہے جو قبر میں ہے کیونکہ یقیناً وہ عذاب ہے محفوظ ہے۔

امام ابن الى الدنيا حصرت سفيان تورى، يا تقل كرت بير الهول في

فرمايا:

كان يقال للموت راحة العابدات.

ترجمه: موت کوعبادت گزارول کی راحت کہاجا تا تھا۔

امام خطابی علیہ الرحمہ ممکتاب العزلة "میں ربیعہ بن زھیر سے نقل کرتے بیں ۔ فرمایا: حضرت سفیان توری رحمہ اللہ سے یو چھا گیا:

لم تتبيني اليوت، وقد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: لو سألني ربي لقلت يأرب لثقتي بك وخوفي من الناس كأنى لوخالفت واحدا فقلت حلوته وقال: مرّ تد الخفت أن يتعاطى دمي.

ترجہ: آپ موت کی اس قدرتمنا کیوں کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی التہ علیہ وسلم
نے اس سے منع فر مایا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: اگر میرے ربّ نے
پوچھا تو کہہ دوں گا، اے پروردگار تیرے بھروسے پراورلوگوں کے خوف
سے ایسا کرتا تھا، گویا اگر بیس کسی کی مخالفت میں شیریں یعنی حق بات کہوں اور
وہ اے کروی (باطل) کے تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قبل نہ کرد ہے۔
امام خطا بی کہتے ہیں: ہمارے ایک دوست منصور بن اساعیل نے ہمیں سے
اشعار سنائے:

قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا
في الموتِ ألفُ فضيلة لا تُعرَف
منها أمان لِقائِه بِلِقائِه بِلِقائِه وفِراقُ كلِّ معاشِر لا يعصفُ
ترجمہ: جبلوگوں نے زندگی کی بہت زیادہ تعریف کی تو، میں نے کہا، موت کے برار ہا، نامعلوم فضائل ہیں۔
جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ موت کا ملاہ مجبوب کی ملاقات کا ذریعہ ہے،

اور دوسرا (موت) بے وفالوگوں سے دوری کا سبب ہے۔ امام الخطابی رحمۂ الندفر ماتے ہیں:

يبكى الرِجال على الحياةِ وقد الفنى دموعى شوقى إلى الأجلِ الأجلِ أموت مِن قبلِ أن اللّهر يعثر بى فإنّى أبداً مِنهُ على وجَلِ فإنّى أبداً مِنهُ على وجَلِ

ترجمہ: لوگ زندگی کوروتے ہیں اور یقینامیرے توموت کے شوق میں روروکر آنسو خشک ہو گئے ہیں۔

میں جاہتا ہوں کہ زمانے کی بے رخی سے پہلے مرجا دیں، کیونکہ میں اس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان ہی رہا ہوں۔

> '' بیر بیان که موت ایک تنگ گھر سے کشادہ گھر کی طرف روانگی (کانام) ہے''

> > علاء كرام فرمات بين:

موت نہ تو بالکل مث جانے کا نام ہاور نہ بی کھمل طور پر فتم ہوجانا ہے، بلکہ یہ تو صرف روح کی جائے۔ یہ تو صرف روح کی جسم سے (عارضی) لا تعلق کو کہتے ہیں، اور جسم و روح کی باہمی و ابستگی کا برقر ارنہ رہنا اور تبدیلی احوال کے ساتھ ایک محمر سے دوسرے محمر کو متعلی

-4

بال بن سعد ہے منقول ہے انھوں نے قرمایا: انکمر لن تخلقوا للفعاد وانما علقتم للعلود والاً بددولکتگم تنتقلون من دار الی دار.

٤٤ 281 عنوسانل سيوطئ ٢٤٤ ع ﴿ وَإِنْ مَا يَعْتُ وَالْمَا يَعْتُمُ وَالْمَا يَعْتُمُ وَالْمَا يَعْتُمُ وَالْمَا يَعْتُمُ وَالْمَا يَعْتُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِيْنُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ رّجہ: تم لوگ مننے کے لیے پیدائیں ہوئے ہو، بلکہ تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، مگریہ ہے کہ ایک گھرے دوسرے گھرمنتقل ہونا ہے۔ امام ابن القاسم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: انسانی جان کے چار گھر ہیں، ہر گھر بہلے دالے گھرے بڑا ہے۔ بہلا گھر: ماں کا پیٹ ہے اور میہ بہت ہی تنگ اور گھٹن والا عم اورتار یکی بھرامقام ہے۔ دوسرا تھر: وہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور میہ پروان چڑھتی ہے، اوراس سے مانوس ہوکراچھے اور برے اعمال کرتی ہے۔ تیسرا تھر: برزخ ( قبر کی زندگی) ہے، ادر یہ پہلے والے تھر سے بہت بڑا اور وسیج ہے، اور دنیا ہے اس کو وہی نسبت ہے جو مال کے بطن کو دنیا ہے ہے۔ چوتھا تھر: بیستفل ٹھکانہ ہے جنت یا جہنم، بیگھرا پی اہمیت اور شان کے اعتبارے تمام تھروں ہے مختلف اور منفرد ہے۔ امام ابن ابی الد نیاسلیم بن عامر الجباری کی مراسیل سے مرفوعاً روایت کرتے

يل:

ان مثل البؤمن في الدنيا مثل الجدين في بطن أمه اذا خرج من بطنها بكن على مخرجه، حتى اذا رأى الضوء ورضع لم يحبّ أن يرجع الى مكانه، و كذلك البؤمن يجزع من البوحد فأذا معنى الى ربه لم يحب أن يرجع الى الدنيا كما لم يحبّ الجدين أن يرجع الى بطن أمِّه.

ترجمہ: بے فٹک مسلمان کی مثال دنیا میں ایس ہے جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہے، جب اپنی ماں کے لوٹنا پیٹ سے لکلنا ہے تو اس جگہ کے لیے روتا ہے، یہاں تک کہ روثنی اورغذا ئیت کو ویکھتا ہے، تو پھرا پنے مقام کی طرف واپس جانا پہند نہیں کرتا، یہی حال مومن کا ہے، موت کی وجہ سے روتا ہے پھر جب

١٥٤ عندرسانل سيوطئ ٢١٤ عند المالية ال

اینے رب کی طرف لوٹا ہے، تو دنیا کی طرف واپسی کو پبندنہیں کرتا، جیسا کہ بجدابن ماں کے بید میں جانا بسندہیں کرتا۔

اورانھوں نے ہی عمرو بن دینار کی مراسل سے آل کیا ہے:

أنَّ رجلًا مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أصبح هذا مرتحلامن الدنيا. قان قدرضي فلا يسركا أن يرجع الى الدنيا كما لا يسُرُّ

أحد كمر أن يرجع الى بطن أمه إ

ترجمہ: ایک شخص فوت ہو گیا ہتو حضور ماہ نہائیا ہے فرمایا: اس نے دنیا سے روائلی کے عالم میں صبح کی ہے، اگر میراس پرراضی رہا، تو مجھی دنیا کی طرف لوٹنا پہند نہیں كرے گا، جيسا كتم ميں سے كوئى ابنى مال كے پيث ميں جانا پسندنہيں كرتا۔ عَيْم رّ مْرَي رحمهُ الله "نوادرالاصول" مِي حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بروايت كرت بين : كدرسول الله ما في الماي الله عنه الماية

ما شبهت خروج ابن آدم من الدنيا الاكمثل خروج الصبي من بطن أمه من ذلك الغمر والظلمة الى روح الدنيا.

ترجمہ: انسان کا دنیا ہے انقال کرنااییا ہے،جیبائے کا اپنی مال کے پیٹ سے نکلنا، لعنی اس متم کے نکلیف دہ اور نگک مقام سے دنیا کی آسائشوں کی طرف آنے ک طرح ہے۔

ا مام احمد بن شعیب النسائی رحمهٔ الله حضرت عماده بن صامت رضی الله عنه ے روایت کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا:

ماً على الأرض من نفس تموت ولها عند الله غير تحب أن ترجع اليكم ولها تعيم النئيا ومأقيها.

رّجہ: روئے زمین پرکوئی انسان ایسانہیں جواس حال میں مرے کہاس کارب اس ہے راضی ہواور پھروہ محماری طرف لوٹ کرآنا پیند کر ہے اگر جہاسے دنیا

## عن المبدوعة رسال سيوطئ آج الحجيد التحديد التح

### ''مومن کی روح کمس شان سے بی ہوتی ہے'' امام احمد، ابوداؤ د، حاکم اور بیبتی وغیرہ حضرت براء بن عازب رضی اللّٰدعندسے روایت کرتے ہیں: بے تنک رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

ان العبد المؤمن اذا كأن في انقطأع من الدنيا، واقبال من الأخرة نزل اليه ملائكة من السَّماء بيض الوجوند كَأَنَّ وجوههم الشبس معهم أكفأن من أكفار الجنّة وحنوط من حدوط الجنّة حتى يجلسوا مده مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، يجلس عند رأسه فيقول: أيُّها النَّفُسُ البطبئنة، أخرجى الى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السَّقاء وإنَّ كُنتم ترون غير ذلك فيخرجونها فأذا أخرجوها لم يدَّعوها في يدة طرفة عن فيجعلونها في تلك الأكفان والحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأمن الملائكة الاقالوا: ما هلة الروح الطيبة؛ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كأنوا يسبونه بها في النديا حتى ينعهوا به الى السَّماء التي تليها حتى ينعهن به الى السَّماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في عليان وأعيدوه الى الأرض. فيعاد روحه في جسدة فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك: وما دينك: فيقول: اللهُ ربي والإسلام ديني فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِث اليكم ؛ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؛ فيقول: قرأت كتأب الله تعالى وآمنت به وصرَّقته، فينادى منادمن السَّباء: أن صدق عبدى فأفرشوا له من الجثة، وألبسوة من الجنة، وافتحوا له بأبأهَ الى الجنة. فيأتيه من ريحها وطيبها ويقسح له في قبرة مد بصرة. ويأتيه رجلً حسن الثياب، طيب الرائحة فيقول له: أبشر بالذي يسرك هذا يومك

الذي أنت توعد؛ فيقول له: من أنت فوجهك يجيء بالخير؛ فيقول: أنا عملك الصائح فيقول: أنا عملك الصائح فيقول: أنا عملك الصائح فيقول: ربِّ أمّ الساعة ربِّ أمّ الساعة من أرجع الى أهلى ومالى.

ترجمه: جب بندهٔ مومن كا دنيا سے رخصت اور آخرت كى طرف رواند ہونے كا وقت آتا ہے تواس کے لیے آسان سے دونورانی چروں والے فرشنے اترتے ہیں، گویا کہان کہ چبرے آفاب کی مانند ہیں،وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبولیے ہوئے کچھ دیراس کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر ملک الموت (علیہ السلام) آتے ہیں، اور اس کے سریانے بیٹھ کر کہتے ہیں،اے مطمئن روح! چل، اللہ کی سخشش ورضا کی طرف ہتو روح ایسے نگلتی ہے جیسے مشک سے یانی کا قطرہ بہہ نکاتا ہے، پھراگرتم ان فرشتوں کواسکے علاوہ دیکھوتوانھیں نکال دو، پھر جب روح قبض کر لیتے ہیں تو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جپوڑتے ، پس فور اروح کو لے کرجنتی لباس اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں ، پھر اے لے کر نکلتے ہیں تو یا کہ نافہ مُشک کی خوشبو سے روئے زمین مہک رہی ہے، پھراہے آسانوں پر لے جاتے ہوئے فرشتوں کی جماعتوں پر سے گزرتے ہیں، ہرایک جماعت پوچھتی ہے، بیس کی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بیافلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اس کا نہایت بہترین طريقے ہے نام ليتے ہيں جس اجھے نام ہے وہ ونيا ميں يكارا جاتا تھا، يہال تك كرآسان كى اس مدتك لے جاتے ہیں جے ساتواں آسان كہتے ہیں۔اس ونت اللہ تعالی فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال علیمین (نیکیوں والے دفتر ) میں درج کرو!اور اس کو واپس زمین کی طرف لوٹا دو، پھراس کی روح والی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھردو فرضتے آتے ہیں اوراسے

٦٤٤ عندوعنرسانل سبوطئ ٢٤٤٤ عند الماد الما

بھاتے ہیں اور اس ہے سوال کرتے ہیں، مَنْ رَبِّك؟ تیرا رب كون ہے؟ وما دیدك؟ تیرادین كیا ہے؟ وہ جواب میں كے گا،میرارب اللہ ہے اور میرا وین اسلام ہے، پھروہ دونوں فرشتے ہوچیس کے، مأهذا الرجل الذي بعث اليكم جتم اس ذات كريم كے بارے ميں كيا كہتے ہوجوتمحاري طرف مبعوث کے گئے ہے؟ وہ کے گاوہ تواللہ تعالی کے رسول مان تفالیہ ہیں۔ پھروہ یوچیں گے شمیں کیے معلوم ہوا؟ وہ جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب ( قرآن مجیر ) کو پڑھا،اس پرایمان لایا،اس کی تصدیق کی۔اس ونت ایک ندا کرنے والا آسمان سے ندا کرے گا ،میرے بندہ نے سیج کہا ،اس کے بیچے جنتی بستر بچیا دو، اور اسے جنتی لباس پہناؤ ،ادر ایک کھٹر کی جنت کی طرف کھول دو، تا کہ جنت کی ہوائی اورخوشبوا ہے آتی رہے، اور تا حدِنگاہ اس کی قبر کوکشادہ کردو! پھرایک مخص عمدہ لباس پہنے آئے گاجس سے خوشبو کی کپٹیں آرہی ہوں گی،وہ کے گا: مبارک ہو! آج وہ دن ہے،جس دن کی مسل خوش خبری سنائی می میندہ کہے گا تو کون ہے؟ جواس بشارت کو لے کرآیا ہے؟ وہ كم كامين تيرانيك عمل مون ،تو بنده يكارا مفي كا،اك يرورد كار! قيامت بريا كردے! اے يروردگار قيامت برياكردے! تاكه ميں اينے اہل و مال كى طرف لوث جاؤں۔

امام ابن الى الدنيارضى الله تعالى عنه في عانقل كيا ب:

إنَّ البؤمن اذَا اخْتُضِرُ، ورأى ما أعدَّ الله له، جعل يعبق نفسه، من الحرص على أن تخرج فهناك أحب لقاء الله وَأحبُ الله لقاء لله وان الكافر اذا احتصر ورأى ما أعدَّ له جعل يتبلَّحُ نفسه، كراهية أن تخرج فهناك كرة لقاء الله وكرة الله لقاءة.

مجموعہ رسانل سوطی کا آخری وقت آتا ہے اور وہ ان تعموں کو دیکھا ہے جو ترجہ: بے شک جب موس کا آخری وقت آتا ہے اور وہ ان تعموں کو دیکھا ہے جو اللہ نے اس کی روح جلداز جلد نظر نے اس کے لیے رکھی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح جلداز جلد نظے، تب وہ بند کرتا ہے کہ اللہ سے ملے اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی حرک سے ملاقات کر ہے۔ اور جب کا فرکا آخری وقت آتا ہے اور وہ اپنے انجام کی طرف دیکھا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی جان بدن میں واپس لوٹ جائے کیونکہ وہ اس کے نکلے کونا پند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے اور اللہ کونا پند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے اور اللہ کونا پند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کونا پند کرتا ہے۔

امام طبرانی، ابونیم اور ابن منبه، (رحمهم الله) بید دونوں کتاب المعدفة، میں امام جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے، اور وہ ابن الخزر بی سے اور وہ اپنے والد سے، اور وہ ابن الخزر بی سے اور وہ اپنے والد سے، والد سے روایت کرتے ہیں: انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مان فیلی کی والد سے روایت کرتے ہیں: انھوں کے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مان فیلی کی افران و کھور ہے فرماتے سنا: جبکہ آپ ایک انھاری کے سرمانے بیٹے ملک الموت کی طرف و کھور ہے سے، توفر مایا:

يأملك البوت ارقى بصاحبى فانه مؤمن فقال ملك البوت: طب نفساً وقرّ عيداً واعلم الى بكل مؤمن رفيق.

ترجمہ: اے ملک الموت جمارے ساتھی کے ساتھ نرمی کر! کہ بے شک میموس ہے،
تو ملک الموت نے جواب دیا: اطمینان رکھے! اور خوش رہے! اور جان لیجے
کہ جس ہرمومن پر بہت مہر بان ہول۔

امام ابن الى الدنيا ،كعب الاحبار \_ روايت كرت بين:

أن ابراهيم عليه السلام قال لملك البوت: أرلى الصورة التي تقبض بها البؤمن، فأراة ملك البوت من النور والبهاء والحسن، فقال: لو لم يرى البؤمن عنده موته من قرّة العين والكرامة الاصور تك هلالكانت تكفيه.

علا مبعوعارسانل سيوطي المراجع عليه السلام في ملك الموت عليه السلام سے كہا، مجھے ابنی ترجہ: حضرت سير تا ابراهيم عليه السلام في ملک الموت عليه السلام سے كہا، مجھے ابنی وہ شكل وکھاؤجس میں تم مومن كی روح قبض كرتے ہو، تو ملک الموت (عزرائيل) عليه السلام في انھيں وہ نورانی اور حسين وجسل صورت و کھائی، تو ابرائيم عليه السلام في فرمايا: اگر مومن مرتے وفت راحت واكرام كا اوركوئی منظر نه و كھے تو اس كے ليے يہی كافی ہے۔

عبدالرحيم الارافی «محتاب الاخلاص» ميں حضرت ضحاک عليه الرحمہ ہے۔ نقل کرتے ہیں۔فرمایا:

"اذا قبض روح العبد البؤمن عرج به الى الشبأء فينطلق معه المقربون ثم عرج به الى الثاني ثم الى الثالث ثم الى الرابع، ثم الى الخامس، ثمر الى السادس، ثمر الى السابع حتى ينتهوا به الى سنبرة البنعهي، فيقولون: ربَّنا عبدك فلان، وهو أعلم به، فيأتيه صك مختوم بأمانه من العناب فللك توله تعالى: (كلا إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي عِلِّيْن . وَمَا أَكْرَاكَمَا عِلِّيُونَ كِتَابُمَرُ قُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. (البطففين:١٩.٢١)) ترجمه: جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تواسے آسان کی طرف لے جایا جاتا ہے اورمقربین فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھراس کو دوسرے آسان کی طرف لے جایاجاتا ہے، بھرتیسرے کی طرف بھر چوہتھے کی طرف، پھر یا نجویں کی طرف، مچر چھنے کی طرف اور پھر ساتویں کی طرف، یہاں تک کہوہ اے کے سالے کرسدرة المنتهی تک این عات میں ، اور عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! میہ تیرا فلال بندہ ہے، حالانکہ وہ اسے جانتا ہے۔ پھر عذاب سے نجات کا مہر شدہ پروانداس کے لیے لایا جاتا ہے، اس بارے میں ارشادر بانی ہے:[ترجمہ: ہاں ہاں نیکول کا نامہ اعمال سب سے بلندمقام پر ہے،ادرتم لوگ کیا جانو کہ علیمین کیا ہے،وہ ایک مہر شدہ نوشتہ ہے، ملائکہ

# المجموعة رسانل ميوطئ آل المرائد المرا

ان البؤمن اذا كأن في اقبال من الإخرة، وادبار من الديا، نزل ملائكة من السباء كأن وجوههم الشبس بكفنه وحنوطه من الجنّة، فيقعدون حيث ينظر البهم، فأذا خرجت روحه صلّ عليه كل ملك في السباء والارض.

ترجہ: بے شک مومن جب آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے کوچ کرتا ہے، تو آسانوں سے فرشتے اس کے کفن اور عطریات کے ساتھ اتر تے ہیں، کو یا ان کے چبر ہے سورج کی طرح روثن ہیں، پھر دہ اس کے پاس بیٹے جاتے ہیں اور وہ ان کی طرف و کھے رہا ہوتا ہے، پھر جب اس کی روح پر واز کر تی ہے تو زمین وآسان کا ہر فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعاما نگرا ہے۔ کرتی ہے تو زمین وآسان کا ہر فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعاما نگرا ہے۔ امام احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم اور بیہتی (دحمد الله) حضرت ابو هریرہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ بے شک نبی کریم مان خوالین نے فرمایا:

"ان المؤمن اذا قبض أتنه ملائكة الرجة بحريرة بيضاء فتخرج كالطيب وأطيب من ريح المسك، حتى انه يناوله بعضهم بعضاة فيسبونه بأحسن الأسماء له حتى يأتوا به بأب الشباء فيقولون: ما هذه الريح التي جاء سمن الارض؛ وكلما أتواسهاء قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به ارواح المؤمدين فلم يكن لهم فرح أفرح من أحدهم عند لقياته ولا قدم على أحد ما قدم عليهم، فيسألونه ما فعل فلان بن فلان الفيقولون: دعولا حتى يستريح فانه كان في غم المنياء

ترجہ: بلاشہ جب مون کی روح قبض کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس سفید ریشی لباس کیساتھ آتے ہیں پھر ایک ایسی خوشبولگلتی ہے جو مشک و

علامجموعنرسللمسوطی این بین ال کار این بین ال کار این بین ال کار دور کے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی ایک دوسرے

کتوری ہے جی زیادہ معطر ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ایک دو سرے

سے متعارف کرواتے ہیں، چروہ اسے اس کے بہترین القاب سے پکارتے
ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان کے دروازے پرآتے ہیں، تو وہاں

عوں وہ اگلے آسمان کی طرف جیسے جاتے ہیں فرشح ایسا ہی پوچھے
جوں وہ اگلے آسمان کی طرف چیسے جاتے ہیں فرشح ایسا ہی پوچھے
ہیں، یہاں تک کہ وہ مومنوں کی روحوں تک جا پہنچتے ہیں اور وہ سباہ بہا
انتہا خوشی سے ملتے ہیں کہ الی خوشی آخیں کی اور کے ملنے سے ہیں ہوئی ہوتی
اور اس کا ایسا استقبال کرتے ہیں جیسا استقبال انھوں نے کسی اور کا نہیں کیا
ہوتا، پھراس سے لوگوں کا حال احوال ہوچھے ہیں کہ فلاں کیسا تھا اور فلاں کیسا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں، اسے چھوڑ دو کہ یہ پھھآ رام کر لے، کیونکہ یقینا ہو نیا

حضرت براء، سیدنا ابوهریره طافت سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نی مان خالیا ہم سے روایت کرتے ہیں: آب مان خالیج نے فرمایا:

"ان المؤمن اذا احتصراً تنه الملائكة بحريرة فيها مسك وعند وديحان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجن ويقال: أيّنها النّفُسُ البُطنينة اخرجي راضية مرضيا عليك، الى روح الله وكرامته، فأذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة ودهب به الى عليدن".

ترجہ: مومن کے انقال کے دفت فرشتے رہیمی کیڑا لے کرآتے ہیں جس میں مشک
وعنبراورجنتی پھولوں کی خوشبولسی ہوتی ہے اوراس کی روح اس طرح نکا لئے
ہیں جیسے آئے ہیں سے بال نکالا جاتا ہے۔اورا سے کہا جاتا ہے: اے مطمئن
جان! رضا دخوشی کے ساتھ باہرنکل، تجھ پر خداکی رحمت اور بخشش ہے، پھر

وعن ابن عباس فى قوله تعالى: {والسائمات سبعا}. قال: ارواح المؤمنين لها عاينت ملك البوت قال: اخرجى أيّعها النفس البطبئنة الى دوح وريحان وربّ غير غضبان سَجَت سبح الغائص فى الهاء فرحاً وشوقاً الى الجنّة {فَالسَّابِقَاتُ سَبُقًا} (النازعات : ") يعنى تمشى الى كرامة الله عَزَّ وَجُلّ.

رجمہ: امام الجونی اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے آیت کریمہ:
والسّائیحات سَبْعاً (النازعات: ۳) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں: انھوں نے
فر مایا: جب مومنوں کی ارواح کو ملک الموت علیہ السلام و کیھتے ہیں، تو وہ کہتے
ہیں: النفس مطمئہ! مشک وریحان کی طرف چل! اس حال میں کہ تیرارب
تجھ سے ناراض نہیں ہے، تو جنت کے شوق اور خوشی میں ایسے تیرتی ہوئی چل
جسے کوئی تیراک پانی میں تیرتا جاتا ہے۔ (فالسّا اِقات سَبْقاً) یعنی اللہ
تعالیٰ کے انعام واکرام کی طرف روانہ ہو۔

هناد بن سری محتاب الزهد" میں طبر انی "الکبیر" میں حضرت عبداللہ بن عمر در منی اللہ عنہ ہے فقل کرتے ہیں کہ

جب الله تعالی بندوں کوموت دیتا ہے تو دوفرشتوں کوجتی لباس اورجنی خوشبو کے ساتھ بھیجنا ہے دہ دونوں کہتے ہیں: اے نفس مطمئہ!روح وریحان اور خدا کی رضا مندی کی طرف آ کیا خوب ہے جونگلی ہے کو یا کہ پا کیزہ خوشبومشک کی رضا مندی کی طرف آ کیا خوب ہے جونگلی ہے کو یا کہ پا کیزہ خوشبومشک کی مانندنگل ہے جسے ہراک سوتھنے کی کوشش کرے ۔ پھروہ فرشتوں کی آسانی جماعت میں لے جا تھی ہے۔ وہ کہیں سے سیحان اللہ زمین سے کیسی پا کیزہ جماعت میں لے جا تھی ہے۔ وہ کہیں سے سیحان اللہ زمین سے کیسی پا کیزہ

عالی مجموعنرسانل میروطی این کے سارے دروازے کھول دیے جا کیں گے۔ روح آج آئی ہے پھرآسان کے سارے دروازے کھول دیے جا کیں گے

اور ہر فرشتہ اس پر رحمت کی دعا کرتا ہوا مشایعت کرے گایہاں تک کہا ہے

ا ہے رب کے حضور لائیں گے اور اس کے حضور سجدہ کر کے عرض کریں گے:

اےرب!بیتیرافلاں بندہ ہےجس کی روح قبض کر کے لائے ہیں اور تواہے

خوب جانیا ہے اللہ تعالی فرمائے گا: اسے سجدہ کرنے دو، پھرنسمہ لیعنی روح

حدہ کرے گی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا ان سے کہا

جائے گا اس روح کومومنوں کی ارواح کے ساتھ رکھو، اس وقت تک جب

. تک کہ میں تم ہے قیامت کے دان اس کے بارے میں دریافت کروں۔ پھر

قبر کو حکم ہوگا وہ اس کے لیے ستر گزلمی اور اتن ہی چوڑی کشادہ ہوجائے گی،

اس کے نیچ ریر کا فرش ہوگا،اگر اس کے ساتھ تلاوت قرآن کا حصہ ہے، تو

قرآن اس کا نور موجائے گا ورنداس کے لیے آفاب کی مانندروشن کردی

جائے گی۔ پھر جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھولی جائے گی۔ وہ سے وشام جنت جائے گی۔ پھر جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھولی جائے گی۔ وہ سے وشام جنت

میں اینے مسکن کودیجھتارہے گا۔

اورسعيدا بن منصورا پني سنن ميں اور ابن الى الدنيا حضرت حسن سے روايت

كرتے بين كفرايا:

جب مؤمن کے مرنے کا وقت آتا ہے تو پانچ سوفر شنے اس کے پاس آتے
ہیں اس کی روح کوبی کرتے ہیں، پھروہ آسانی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں
وہاں گزشتہ مسلمانوں کی روعیں اس سے ملاقات کرتی ہیں، وہ ارادہ کریں گ
کہاس سے دنیا کی خبریں دریافت کریں تو فرشتے کہیں گے: اس پرزی کرو،
کیونکہ یہ ابھی خت تکلیف کی جگہ سے نکل کر آیا ہے۔ پچھ عرصہ بعد اس سے
خبریں دریافت کریں گے یہاں تک کہاں سے اپنے بھائی اور جمنشین کے
خبریں دریافت کریں گے یہاں تک کہاں سے اپنے بھائی اور جمنشین کے

ﷺ ( 192 ) جموعہ رسانل سبوطی کا جماعت کے ایک میں جائے گئے ہے۔ اسے جھوڑ ا بارے میں بھی پوچیس کے تو وہ کیے گا وہ ویسے ہی ہیں جیسے تم نے اسے جھوڑ ا ہے۔

اورابودا وُدطیالی این مستدیس ،اورابن ابی شیبه،اورا مام بیه قی حضرت ابومولیٰ اشعری رضی الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا:

مسلمان کی روح اس شان سے نکلے گی کہ وہ مشک سے زیادہ پا کیزہ خوشبودار ہوگی۔ پھر اسے فرشتے آسان پر لے جا کیں گے، وہاں بقیہ آسانی فرشتے پوچیں گے: یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ فلاں بن فلال بندہ ہے اور اس کے اعمال حسند کا تذکرہ کریں گے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ تہبیں اور جو تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالی مبارک کرے۔ پھر وہ وروازہ کے کہ تہبیں اور جو تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالی مبارک کرے۔ پھر وہ وروازہ کے کہ تہبیں اور جو تمہاں اس کے مل ہیں، اس سے اس کا چرہ روشن ہوجائے گا اور اس کے بعد رب کے حضور لا یا جائے گا اور اس کا چرہ آفناب کی ماندروشن ہوگا۔

اور ابن ابی الدنیا ضماک سے بختِ آیت کریمہ وَالْقَتُ السّاقی بِالسّاقی السّاقی بِالسّاقی السّاقی بِالسّاقی السّاقی اللّف اللّف

اورا بن الی شیبہ سیدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:
مسلمان کی روح بشارتوں کے دیکھنے کے بعد قبض ہوتی ہے پھر جب اس کی
روح قبض ہوتی ہے تو وہ ندا کرتا ہے اور اس ندا کوجن وانس کے سوا، جہاں
میں ہر چھوٹا بڑا جا ندارسٹا ہے وہ کہتا ہے: '' جھے ارحم الراحمین کے حضور جلدی
سے لے جاؤ۔'' پھر جب اے تخت پرد کھتے ہیں تو کہتا ہے'' کیوں ویرکر تے

عهدوعنرسانل سوطئ ٢٤ عيد الهجيدة الهجي

ہو چلتے کیوں نہیں۔ "پھر جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تواسے بٹھایا جاتا ہے اور اسے بٹھایا جاتا ہے اور اسے جنت میں اس کامسکن اور جوحی تعالیٰ نے اس کے لیے دعدہ فرمایا ہے دکھایا جاتا ہے اور اس کی قبر کوخوشبو، پھول اور مشک سے بھر دیا جائے گااس وقت وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے آگے جانے دیتواس سے کہا جائے گا: اے میرے رب! مجھے آگے جانے دیتواس سے کہا جائے گا: تمہارے بھائی اور بہنیں ابھی نہیں پہنچیں ہیں ابتم پرشکون مذہ سے ماہ

اورابن جریر وابن المنذرا پئ تفسیروں میں حضرت ابن جریج سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه ملآل اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه عنہا سے فر مایا: جب مومن فرشتوں کو دیکھے گا تو فرشتے کہیں گے: کیاتم دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا میں غم وخوف کی دنیا میں جانا ہیں چاہتا، مجھے رب تبارک و تعالیٰ

کے حضور لے جاؤ۔ اور المروزی باب البخائز میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے قتل کرتے

ہیں کہ قرمایا: مومن کی روح خوشبو دار پھولوں کی مانند نکلے گی اس کے بعد سیرآ بت حلاوت فرمائی:

فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِهُنَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَدَّتُ لَعِيمُهُ ٥ (ترجہ: پھروہ مرنے والا اگر مقربوں میں سے ہے توراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔)

اورابن جریج دابن حاتم حضرت **تاده رضی الله عندے ای آیت کے تحت** نقل کرتے ہیں:

روع وربحان سےمراوروح اور خوشبودار پھول ہیں جوموس کومرنے کے

عن الم ملت بين \_

اور ابن ابی الدنیا سیرنا بحر بن عبید رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ

فرمايا:

جب ملک الموت کومومن کی روح قبض کرنے کا تھم ہوگا تو وہ جنتی پھول لے کر آئے گا اور پھر کہا جائے گا: اس پھول میں اس کی روح کور کھو۔ اور ابن ابی الدنیا، حضرت ابوعمران المبحونسی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

مجھے حدیث بہنی ہے مومن جب مرتا ہے توجنتی پھولوں کا گلدستہ لایا جاتا ہے پھراس میں اس کی روح کور کھا جاتا ہے۔

اورابن افي الدنيا بجابد سے روایت کرتے ہیں:

مومن کی روح کوجنتی حریر کے کیڑے میں لپیٹا جا تاہے۔

اورابن جريروابن حاتم ابوالعاليه يروايت كرتے ہيں كه فرمايا:

ہر مقرب بندہ جب دنیا ہے رخصت ہوتا ہے توجنتی پھولوں کی جبنی لائی جاتی ہے اور وہ اسے سوگھتا ہے ،ای حال میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ہے اور وہ اسے سوگھتا ہے ،ای حال میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ابن منبد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ عنہ ہے ۔

نے فرمایا:

مومن کوال کی قبر میں سب سے پہلے بشارت میں کہاجاتا ہے کہ اللہ کی تہمیں خوشنودی اور جنت کی تہمیں خوشخری ہو، اور تمہارا آنا مبارک ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر محض کو جو تجھے قبر تک پہنچانے آیا ہے، بخشد یا ہے اور جو تیرے ساتھ موجود ہے اس کی تصدیق فرماتا، اور جو تیری مغفرت مائے اسے قبول فرماتا ہے۔

٤٤ مجموعة رساقل سبوطي ٢٤٤ عند المنظل ٢٤٤ عند المنظل ٢٤٤ عند المنظل ٢٤٠٤ عند المنظل ١٤٠٤ عند ال اورابن سیدناعبدالله این مسعودرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که فرمایا: جب الله تعالی کسی مومن کی روح قبض کرانے کا اراد وفر ما تا ہے تو ملک الموت کووجی فرما تاہے کہ فلاں بندے سے میراسلام کہو۔ پھرجب ملک الموت اس ک روح قبض کرلیتا ہے تو کہتا ہے: تیرارب تجھ پرالسلام علیکم فر ما تا ہے۔ اور ابن الی شیبہ و حاکم اور امام بیہ قل نے "شعب الایمان" میں اس کی تھیج كرتے ہوئے ،اورابن مندہ نے محمر قرضی سے روایت كی ہے: جب بنده مومن کی جان قبض کرلی جاتی ہے لوٹ کر ملک الموت کہتا ہے: اے اللہ کے ولی السلام علیک اللہ تعالی عزوجل بھی تم پرسلام بھیجنا ہے۔ اس کے بعد حضور من الماليم نے بيآيت تلاوت فرمائي: ٱلَّذِيْنَ تَتَوَقَّا هُمُ الْبَلِيكَةُ طَيْبِانَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ترجمه: وه كه فرشتے ان كى جان نكا لتے ہيں ستفرے بن ميں بير كہتے ہوئے كه سلامتى ابونعيم "حلية الاولياء" من عابد القل كرت بين كفر مايا: بندہ مومن کوا ہے نیکو کارفر زند کی بشارت ہو، تا کداس کے بعداس کی آتھوں کووہ ٹھنڈار کھے۔ اورابن الى شيبه اورابن منده ضحاك ي يخت آيت كريمه لَهُمُ الْبُعْرِي فِي أَلْخِيدِ قِ النَّذِيَّا وَالْإِخِرَةِ البیں خوشخری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ معلوم ہے وہ بشارت کس دفت ہے؟ وہ موت سے پہلے ہے۔

#### Marfat.com

اورامام بيبقى مجابرے برخت آيت كريمه

ﷺ ( بعدوعنرسلال سبوطئ المحقق المحتفظ المحت

یہ موت کے وقت ہے اور ابن افی حاتم مجاہد سے آیت مذکورہ کے تحت نقل کرتے ہیں کہ آلا تخفافتوا کا مطلب میہ ہے کہ تم پرموت کے بعد جوگز رے اس سے ندڈ رو، اور ندامر آخرت کا خوف کرو، وَلَا تَعْوَنُوْ ا (نصلت: ۳۰) لیمنی جو دنیا میں اہل وعیال اور قرض وغیرہ چھوڑ رہے ہواس کا بھی خم نہ کرو، کیونکہ ہم ان سب کے فیل ہیں۔

اورابن ابی حاتم زید بن اسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا:
مومن کوموت کے وقت کہا جائے گا کہ آنے والی جگہ کا خوف نہ کرو۔ اوراسے
تنلی دی جائے گی تو اس کا خوف جا تار ہے گا۔ (پھر کہا جائے گا) و نیا اور اہل
د نیا کے معاملہ بیس فی نہ کرو بہیں جنت کی بشارت ہو، پھروہ و فات پا جائے گا
اور اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈ اکرے گا لینی راحت پہنچائے گا۔
اور ابن ابی حاتم حضرت میں سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے آیت کر یمہ
کا آیٹ کہا الڈ فیش الْ مُظلم پہنٹ کی الرب کی الیوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ
تر جمہ: اے نفس مطمئہ اپنے رب کی طرف رجو رع ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ
سے داختی۔

كے بارے من يو جما كيا توفر مايا:

الله تعالی جب این بنده مومن کی روح قبض کرنے کا اراده فرما تا ہے تونفس کو اللہ کی طرف مطمئن فرما تا ہے اوروہ نفس اس سے مطمئن ہوجا تا ہے۔

عَوْمِدِعنرسال سِوطَى ٢ عَيْدُو الْعَيْدُو الْعَيْدُو الْعَيْدُو الْعَيْدُو الْعَيْدُو الْعَيْدُو الْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَالَمُ وَالْعَيْدُ وَالْعَلْمُ وَالْعَيْدُ وَالْعَالِمُ وَلِيْعِالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْعِلْمُ وَالْعِلْمُ

اورامام بیجی نے "المشیخة البغدادیه" میں فرمایا کہ میں نے ابوسعیداور حسن بن علی واعظ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے جمد بن حسن کو کہتے سنا کہ میرے والد کہتے سنے کہ میں نے جمد بن حسن کو کہتے سنا کہ میرے والد کہتے سنے کہ میں نے بعض کما بول میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کی تھیلی پر نورانی خط سے بیشیم الله الوّخین الوّحیۃ من طاہر فرمائے گا، پھروہ تھی فرمائے گا کہ عارف کی وفات کے وقت اس تھیلی کو سامنے کرے، وہ عارف اسے پڑھے گا، جب اس کی نظر اس پر پڑے گا، جب اس کی نظر اس پر پڑے گی تو عارف کی روح اس کی طرف بینینے میں جلدی کرے گی یہاں تک کہ میک جھیئے میں روح نکل آئے گی۔

اور "الفردوس" میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مرفوعاً مردی ہے کہ اللہ دوس " میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما سے مرفوعاً مردی ہے کہ اللہ تعالی جب ان مسلمانوں کی روحیں قبض کرنے کا تھم ملک الموت کود ہے گا جن پر گنا ہوں کی بدولت جبنم واجب ہو بچی ہے تو فرمائے گا کہ انہیں سز انجھینئے کے بعد جنت کی بشارت دے دولہذا بیسز ااتن ہی ہوگی جتنی ان کے مل کے لائق ہے۔ اتن دیروہ جبنم میں رہیں گے۔

میت سے ارواح کی ملاقات اور اس سے استفسارات طبرانی نے "اوسط" میں بروایت حضرت ابوابیب انصاری رضی الله عنه سے نقل کیا کہ رسول الله مان اللہ مان اللہ عنہ فرمایا:

جب مومن کی روح قبض ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے بندے اس
سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح دنیا والے اچھی خبر لانے والے سے
ملاقات کرتے ہیں۔ فرشتے کہیں سے دیکھو! اپنے بھائی کو آ رام لینے دو،
کیونکہ وہ ابھی شدید تکلیف ہے آیا ہے پھر پچھ عرصہ بعدوہ ارواح ہوچھیں گی،

٩٤ 298 عنرسائل سيوطئ ٢ يا ١٤٠٠ المنظمة ١٤٠٠ المنظمة ١٤٠٠ عليه المنظمة ١٤٠٠ عليه المنظمة المنظ

فلال کا کیا حال ہے اور فلال خورت نے نکاح کیا ہے؟ وغیرہ۔
اورامام برزار بسند سیحے سید نا ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:
جب موت آتی ہے تو بندہ کو اٹھا یا جا تا ہے اور وہ معائد کرتا ہے جو معائد کرنا ہوتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ کاش میری روح نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی موتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ کاش میری روح نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے چنا نچے بندہ کی روح کو آسمان پر لے جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کی روحیں آتی ہیں اور اس سے دنیا ہی جان بچچان والوں کی خبریں مسلمانوں کی روحیں آتی ہیں اور اس سے دنیا ہی جان بچچان والوں کی خبریں ۔

اورامام احمد،عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں که رسول الله من تنایج نے قرمایا:

مسلمانوں کی روحیں ایک دن کی مسافت تک باہم ملاقات کرتی ہیں، حالانکہ
ان ہیں ہے کوئی ایک دوسرے کو پہلے سے نہ جائے ہے۔
اور ابن افی الد نیا ابن لبیب ہے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جب بشرابن
براء بن معروف کا انتقال ہوا تو ان کاغم ان کی والدہ پر نہایت شدید ہوا تو انہوں نے
حضور ہے عض کیا:

یارسول اللہ! بن سلمہ کا مرنے والا کوئی مرے تو کیاوہ مردے کو پہچا تا ہے؟ اگر

پہچا تا ہے تو میں بشر کی طرف سلام کہلواؤں ۔ حضور نے فرمایا: ہاں! قسم اس

ذات کی جسے کے دست قدرت میں میری جان ہے، تمام روحیں ایک

دوسرے کو پہچا تی ہیں جس طرح درختوں پر پر عرب پہچا نے ہیں۔ اس کے

بعدوہ بن سلمہ کے ہر مرنے والے فرد کے پاس آئیں اور کہتیں: اے فلاح!

بعدوہ بن سلمہ کے ہر مرنے والے فرد کے پاس آئیں اور کہتیں: ایش فلاح!

تجھ پرسلام ہو، وہ جواب دیتا: وعلیک السلام، پھروہ کہتیں: بشر سے بھی سلام
کہنا۔

## عن مبدوعن رسال مبدوطی آجی بین جیررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا:

جب مسلمان مرجاتا ہے تو اس کی اولاد اس کا استقبال کرتی ہے جس طرح غائب کا استقبال ہوتا ہے۔

اورا بن انی الدنیا ثابت البنانی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:
ہمیں حدیث پنچی ہے کہ جب مسلمان مرجا تا ہے تو آگے جانیوالے اس کے
تمام عزیز وا قارب اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ
ان سے خوش ہوتا ہے ،جس طرح کوئی مسافرا پنے گھر میں واپس آتا ہے۔

عنسل دینے والے اور تجہیز کرنے والے کومر دی کا پہچانا
امام احمد وطبر انی '' اوسط' میں اور ابن افی الدنیا وابن مغدہ ،حضرت ابوسعید
خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں تھا گیا گیا ہے فرمایا:
مردہ پہچانا ہے کہ کون اسے عنسل دے رہا ہے اور کون اسے اٹھا رہا ہے اور
کون اسے گفن پہنا رہا ہے اور کون اسے قبر میں اتار رہا ہے۔
اور ابوقیم '' حلیہ' میں حضرت عمرو بن دینا روضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کوفر مایا:

ہر مرنے والے کی روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو دیکھتی ہوتی ہے کہ سطرح قسل دیا جارہا ہے اور سطرح کفن پہنا یا جارہا ہے اور سطرح کیا یا جارہا ہے اور وہ ابھی تخت پر ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے سن کہلوگ تیری کیسی تعریف کررہے ہیں۔

٤ 300 عندسانل سبوطئ ١٧٤ يَ يَعْدُ الْمُؤْمِنِينَ اللّه الْمُؤْمِنِينَ اللّه الْمُؤْمِنِينَ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

اورابن افي الدنياسفيان يدروايت كرتے بيل كرفر مايا:

مردہ ہرایک کو بہجانتا ہے یہاں تک کہوہ نہلانے والے سے کہتا ہے مجھ پر زور آ زمائی نہ کر۔ ابھی وہ تخت پر ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے لوگوں کی زبان سے ابنی تعریف س

اورابن الی الدنیا بکرالمزنی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی:

> مردہ تبرستان پہنچانے میں جلدی کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور سید نا ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ فرمایا: مردہ کے اہل وعیال کو عکم دیا عمیا ہے کہ وہ اسے جلد تر دفن کریں۔

#### مرده پرآسان وزمین کارونا

امام ترندی، ابویعلیٰ اور ابن الی الدنیا حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی کھالیا ہے فرمایا:

ہرانسان کے لیے آسانی دو درواز ہے ہوتے ہیں ایک دروازہ جس سے اس کارزق اثر تاہے۔ پھر کے کمل او پر چڑھے ہیں اور دومرادروازہ جس سے اس کارزق اثر تاہے۔ پھر جب بندہ مومن مرجا تاہے تو وہ دونوں درواز ہے اس پرروتے ہیں۔ اور ابن افی الد نیاسید نا ابن افی طالب ڈاٹنٹ سے روایت کرتے ہیں کر فرمایا: جب مومن مرجا تاہے تو زین میں سجدہ گاہ اور آسان میں اس کے کمل چڑھنے کا مقام روتا ہے۔ کا مقام روتا ہے۔ اور ابونیم عطاء خراسانی سے روایت کرتے ہیں کہ زیبن کا وہ کلواجس پر اور ابونیم عطاء خراسانی سے روایت کرتے ہیں کہ زیبن کا وہ کلواجس پر

المجموعند المسلوطي المحتري المحتروب المحتر

اور ابن عدی "الکامل" میں اور ابن مغدہ و ابن عساکر اپنی تاریخ میں سیدنا ابن عمرضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم میں اللہ عنہا نے فرمایا:
جب بندہ مومن مرتا ہے تو قبرستان کی زمین اس کے مرنے سے خوش ہوجاتی ہے اور ہر کھڑا بہی خواہش کرتا ہے کہ اسے یہاں ڈن کیا جائے۔

#### قبركامومن كوبيار يصوبانا

امام بیہقی اور ابن مغدہ سیر تاسعید بن مسیّب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے بیں کہ سیر تناعا کشدرضی اللّٰدعنہا نے عرض کیا:

یارسول اللہ مان کا اللہ مان کا ایک ہے ہے۔ منکر وکیر اور قبر کے دبانے کے بارے میں آپ نے جب سے فرمایا ہے جمھے کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی ۔ فرمایا: اے عائش! مسلمانوں کے کانوں میں منکر نکیر کی آ واز ایسے پڑے گی جیسے آ نکھ میں سرمہ، اور مومن کو قبرایے دبائے گی جیسے مہر بان شفیقہ ماں! جبکہ اس کا بیٹا اس سے در دسر کی شکایت کرتا ہے تو وہ اس کے سرکونری سے دباتی ہے لیکن اے عائش! ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اللہ تعالی کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کوان کی قبرایے دبائے گی جیسے انڈے پر پھر مارا جائے۔ اور ابن انی الدنیا محمد تبی سے دوایت کرتے ہیں کہ فرمایا:

قبر کے دبانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل میہ ہے کہ زمین چونکہ بمنزلہ مال کے ہے، کیونکہ اس سے انسان کی تخلیق ہے چونکہ وہ طویل

جو مبدوعة رسانل مبدوطينا المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحرف عرصة تك اس سے غائب رہا اب جبكه اس كى يه (عضرى) اولا داس كى طرف لوئتى ہے تو وہ انہيں اس طرح دباتى ہے جس طرح شفيقہ ماں ابنی اس اولا دكو سينہ سے چیٹاتی ہے جوعرصہ تک اس سے غائب اور دور رہا ہوا دراب آیا ہو لہذا جو اللہ كا فر ما نبر دار لیعنی مسلمان ہے تو زمین اسے نرى ومحبت سے دباتی ہے اور جو نافر مان لیعنی كافر ہے تو اسے ختی سے دباتی اور اس پر ناراضكى اور خضب كا ظہاركرتی ہے۔

#### قبركاموس كومرحبا كهنا

بندہ مومن کو جب قبر میں فن کردیے ہیں تو قبراس سے کہتی ہے: موسیا و افلا اگر چہتو میری پشت پر چلا فتما اور میں تجھے محبوب رکھتی تھی لیکن آج تو میری پناہ اور دامن میں آیا ہے اور میری طرف رجوع ہوا ہے اب تو و کھے لے گا میں کیا کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ حدِ نگاہ تک کشادہ ہوجائے گی اور جنت کی کھڑی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مان نظاریم نے فرمایا: بلاشہ قبر جنت کے باغوں کی ایک کیاری ہے یا جہنم کے گرموں کا ایک گرموا

منکرونکیر کے سوال کے وقت مومن کا خوشخبریاں پاتا امام بخاری ومسلم بطریق فادہ سیدناانس منی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

بندہ کو جب قبر میں وفن کردیتے ہیں اور اس کے ساتھی واپس لو شخے ہیں تو وہ ان کی جو تیوں کی آ واز سٹنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں: مَنا کُفّت تَقُولُ فِی هٰذَا الْوَّهُلُ لِینی تو اس شخص (رسول الله سلَّ الْوَّهُلُ لِینی کیا کہا کرتا تھا؟ اب اگر وہ مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں: و کھ (اگر تو یہ جواب نہ دیتا تو) تیرا ٹھکانہ جہم تھا، اب اللہ تعالی نے اسے تیرے لیے جہم سے بیجی بیان فرما یا کہ پھر حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضور مل تی تیک کے حضور مل تی تیک کے حضور مل تی تیک کے خواب کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا کہ کھر اس کے لیے قبر کو سر گرکشادہ کردیا جائے گا جس پر بستر ہوگا۔

اس کے لیے قبر کو سرگر کشادہ کردیا جائے گا جس پر بستر ہوگا۔

ام احمد والووا وُدسید ٹانس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مثال بیان کر کے اتنا

'' پھر کہا جائے گا کہ بھے جھوڑ و، تا کہ میں اپنے تھر والون کواس کی بشارت د ہے دول، کہا جائے گا: ابھی صبر کرو۔''

امام ترندی، بسندحسن، اورامام بیبتی و ابن ابی الدنیا سیدتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔۔۔۔۔روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی تقالیل نے قرمایا:

مزید بیان کرتے ہیں:

جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو مرخ وسیاہ (چکبرے) رنگ کے دو
فرشتے آتے ہیں،ایک کومنکر دوسرے کوئکیر کہا جاتا ہے وہ دونوں کہیں گے:تم
ال فخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کے گا: بیاللہ کے بندے اور
اللہ کے رسول ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور
محمصطفی مان تھا گیا ہم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں

اور ابن الی شیبه وطبر انی "اوسط" میں ابن حبان ابن صحیح میں اور امام بیہ قی حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ میں اس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان تاہیے ہیں نے فرمایا:

قسم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے جب مردہ کو قبر ہیں رکھ دیا جاتا ہے تو ساتھیوں کے جو توں کی آ واز سنا ہے جبکہ وہ اس کے پاس سے لوٹے ہیں اب آگر وہ سلمان ہے تو نماز اس کے سر ہانے ، زگو قاس کے واہنے ، روزہ اس کے بائی ، اعمال حدد و نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ کئے گئے احسانات اس کے سامنے پاؤں کی جانب آتے ہیں پھر سر ہانے کی جانب آنے والا کہتا ہے کہ ہیں نماز ہوں میری جانب سے کوئی تکلیف نہیں ہوسکتی اور داہنی جانب آنے والا کہتا ہے ہیں زگو ق ہوں میری جانب سے کوئی رئے نہیں گزرسکتا اور بائی جانب آنے والا کہتا ہے: ہیں روزہ ہوں میری سمت سے آنے والا عذاب راہ نہیں پاسکتا، اور پاؤں کی جانب سے سامنے سے کوئی تی نہیں گزرسکتا ہے ہم راس سے کہا جائے گا: ہیٹے جا، وہ ہیٹے جا کا اور ایک چکتاروش آفاب وہاں ہوگا وہ وقت ایسا معلوم ہوگا کہ غروب آفا بھے وقت ہے، اس سے کہا جائے گا: ہمارے سوالوں کا جواب دے وہ کہ گا جھے

على مجموعة رميانل ميوطي آل المحتمد ال

فخض کے بارے میں کیا کہتے ہوجوتم میں مبعوث ہوا ہے؟ "وہ کے گا: میں

کوائی دیتا ہون کہ بیاللہ کے رسول ہیں بیارے پاس خدا کی طرف سے

بینات و دلائل لائے ہم نے ان کی تصدیق کی اوران کی پیروی کی ۔ پھر کہا

جائے گا: تم یج کہتے ہوتم ای پرزندور ہے اور ای پرتمہارا انقال ہوا اور ای

پران شاء الله تعالی تم محفوظ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ کے۔اور حدنگاہ تک

اس کی تبرکوکشادہ کردیا جائے گا۔ کہا جائے گا پہلے جہنم کی کھٹر کی کھولو، پھروہ

کول کرکہیں سے کہ بیتمہارا مھکانا تھا۔ آگیم خداکی نافر مانی کرتے ، پھر

ر شک ومسرت اورزیاد و براسے کی۔اس کے بعدجم کواس کی اصل یعنی مٹی کی

طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور اس کی روح سبز پرندے کی شکل میں خوشبودار ہوا

میں اور جنت کے درخت پر بیٹے جائے گی۔

اورابن افی الد نیاسید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا:
جب مردہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے خلوص والے اٹھال آکراسے گیر
لیتے ہیں پس جو اس کے سرہانے کی جانب آتا ہے وہ قر اُت قر آن ہے اور جو
پاؤں کی جانب آتا ہے وہ رات کے نوافل میں قیام ہے، اور جو اس کے
داہنے بائمیں جانب سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تیرے وہ دونوں ہاتھ ہیں
کہ خدا کی تنم! جب تم آئیس دعا وصدقے کے لیے پھیلاتے ہے آئ
تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں اور جو اس کے سامنے سے آتا ہے وہ اس کا ذکرو
دوزہ ہے اور ای طرح نماز ہے فرمایا اور صبر ایک کوشہ سے کہتا ہے اگر تمہیں

خلل معلوم ہوتو میں تمہارا ہمنشین ہوں اور اعمال صالحہ اس سے وحشت کودور کریں گے جس طرح آ دمی سے اس کے بھائی، دوست، گھر والے اور اولا و وحشت کو دور کرتے ہے اس وقت اس سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے مسکن میں برکت عطافر مائے اور تمہاری حالت کو بہترین بنائے، کتنے اجھے تمہارے دوست واحیاب ہیں۔

اورامام احمد بروایت اساء فرانی ای کریم می فرانی کرو و مسلمان ہے تو اسے نماز
جب انسان اپنی قبر میں واخل ہوتا ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اسے نماز
روزے کے اعمال گیر لیتے بیں پھراگر عذاب کا فرشتہ نماز کی جانب ہے آتا
ہے تو وہ اسے لوٹا دیتی ہے اور اگر روزے کی جانب سے آتا ہے تو وہ اسے
روک دیتے بیں اس کے بعد محکر ونکیر آکر کہتے ہیں بیٹے جاؤ۔ پھر وہ بیٹے جاتا
ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اس فحض کے بارے میں کیا کہتے ہو، جس کا اسم
گرائی محمد سافنولی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ "میں شہادت دیتا ہوں کہ بیاللہ
کے رسول ہیں۔ "وہ کہیں کے بیتہ بین کس سے معلوم ہوا؟ وہ کے گاکہ" میں
گوائی دیتا ہوں کہ رسول می نوای ہے نے تعلیم دی۔" پھر کہیں گے بے قتل تم

ابل سنت کے معاون فرشتے اور حافظ ابوالقاسم لا لکائی "السنة" میں بروایت بحر بن لفر صائغ روایت کرنے بین کہانہوں نے کہا:

عود عنرسال سيوطئ المحجيدة المحتيدة المح

اس وقت ایک قبر پھٹی اور ایک فخص نکل کرمیر ہے سامنے جانے لگا اس سے

ہما کہ اے فخص تجھے اپنے معبود کی قتم ہے میر ہے سوال کا جواب دیتا جا۔ گر

اس نے میری طرف النفات نہ کیا پھر میں نے اس سے دوبارہ سہ بارہ کہا تو وہ

میری طرف متوجہ ہوااس نے کہا: ''تم نصرصائغ ہو''؟ میں نے کہا: بال!اس

نے کہا تم نے جھے پہچانا میں کون ہوں؟ میں نے کہا: نہیں ۔اس نے کہا: ہم

ملائکہ یعنی رحمت کے دوفر شتے ہیں جنہیں الل سنت پرمقرد کیا گیا ہے جب

لوگ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو ہم بھی اتر جاتے ہیں تا کہ ہم مردہ کو تلقین

کریں اس کے بعددہ دو لوش ہوگیا۔

امام یافتی "دو صالریاحین" میں حضرت شقیق بلنی سے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

ہم نے قبر کی روشن کی دعاما گئی تواسے ہم نے رات کی نظی نماز دل میں پایا اور بل منکر ونکیر کے جواب کی دعاما گئی ، تواسے ہم نے قر اُت قر آن میں پایا اور بل صراط پر گزر نے کی دعاما گئی تواسے ہم نے روز سے اور صدقات میں پایا اور ہم نے یوم حساب سایہ کی دعاما گئی تواسے ہم نے گوشنشین میں پایا۔ ہم نے یوم حساب سایہ کی دعاما گئی تواسے ہم نے گوشنشین میں پایا۔ اور امام تر مذی نے بسند حسن اور امام بیجتی نے بروایت سیدنا ابن عمر رضی الله عنہمارسول الله صافح الله کی کیا کے قرمایا:

ہروہ مسلمان مردیا عورت جو جمعہ کی رات یا دن میں مرے، اس سے عذاب تبراور فتنہ قبر دور کردیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ساتھ گواہ ہوں سے جواس کی گوائی دیں گے۔
گوائی دیں گے۔

اورا حادیث کریمه اورنصوص علماء بین سوال قبر پرایک جماعت کا استثناء وارد بهاس جماعت کا استثناء وارد بهاس جماعت کا استثناء وارد بهاس جماعت سی سے شہدا، صدیقین ، مجاہدین ، مسلماء اور ایک قول کے مطابق خور دسال بیج بھی ہیں۔

مومن کوقبر میں تکلیف کا بیان امام بیبقی ،ابن ابی الد نیابر وایت سیدنا ابن عمر رضی الله عنبمانقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

اورا مام احمد ونسائی اور ابن ماجه نے بروایت سیدنا ابن عمر رضی الله عنهمانقل کیا کهرسول الله منافظ کی برمایا:

جب انسان اپنی پیدائش کے مقام کے سوا میں مرتا ہے تو اس سے اس کی پیدائش کے مقام کے سوا میں مرتا ہے تو اس سے اس کی پیدائش اور مرنے کے مقام کے درمیانی فاصل کو کشادہ کردیا جاتا ہے۔
اور ابن مندہ بروایت سیرنا ابن مسعود رضی انلد عنه ل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانین بیل نے فرمایا:

اللدتعالى بندے پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے جبکہ اسے قبر میں ون کیا جاتا

ہے۔ اور دیلی نقل کرتے ہیں کہ مردہ کے لیے اس کی قبراس کے گھروالوں تک کشادہ کردی جاتی ہے۔

اورا بن منده بروایت سیدنا ابو ہر یره نظافته، نبی کریم سکافتی ہے آل کرتے ہیں:
مومن کی تبر سبز ه زار باغیچہ ہے، اور مسرت کے ساتھ اس کی تبر ستر گز کشاوہ ہو
جاتی ہے، اوراس کی قبر چودھویں رات کی روشن کی ما نندمنور ہوجاتی ہے۔
اور دیلمی بروایت سیدنا انس رضی اللہ عنقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مخافظ نے نے

فرمايا:

میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالی بندے کے ساتھ بہت کچھ کرم فر مائے گا جبکہ اے قبر میں رکھ دیا جائے۔

على الله مَلَا فَيْمُ مِلْ مِلْ الله مَلْ اله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ المُلْ الله مَلْ الله مَلْ المُلْ المُلْ الله مَلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ الله مَلْ المُلْ ال

جب کوئی عالم وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کی قبر میں ایک صورت بنا کر بھیجتا ہے، پھروہ قیامت تک اس سے الفت ومجبت رکھتا ہے اور اس سے حشرات الارض (سانپ بچھو وغیرہ موذی جانوروں) کو دور رکھتا ہے۔

اورامام احمر "الزهد" ميں روايت كرتے ہيں:

حضرت موئ ملینی کواللہ تعالیٰ نے وی فرمائی کہتم بھلائی کی تعلیم دواورلوگوں کو علم سکھاؤ کیونکہ میں علم کوسکھانے والے اورعلم سکھنے والے دونوں کی قبروں کو منور کروں گا بہاں تک کہ وہ اس جگہ وحشت میں نہ رہیں گے .....اور ابن مندہ ابن کافل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی تفایین نے فرمایا، جو اذیت رساں چیزوں کولوگوں کی راہ سے مثاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذیت رساں چیزوں کولوگوں کی راہ سے مثاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم ہے کہ اسے عذا ہے قبر سے محفوظ رکھے۔

دكايت

امام یافعی ''دوض الویاحین'' میں ایک بزرگ ولی کی حکایت نقل کرتے ہیں ۔انہوں نے مزیدفر مایا:

میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جھے اہل مقابر کے مقامات کو دکھا دے۔ چنانچہ ایک رات میں قبر ستان میں تخت پر سور ہاتھا کہ قبریں پھیس ان میں سے پچھلوگ روتے ہوئے اور پچھ ہنتے ہوئے برآ مہ ہوئے میں نے عرض کیا

جو مجموعة روسانل ميوطي المحتمد المحتم المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

اہام یافتی فرہاتے ہیں کہ مردہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یا بری حالت میں دیکھنا یا بری حالت میں دیکھنا یہ ایک قسم کا کشف ہے، جے اللہ تعالیٰ بشارت کے لیے یا تصبحت کے لیے با مہت کی مصلحت کے لیے ظاہر فرہا تا ہے۔ یہ یا تو بھلائی کی نشائی کے لیے ہوتا ہے، یادین کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے سوا اور بھی اغراض ہیں۔ پھر یہ کہ سے روایت بھی خواب میں ہوتی ہے اور یہ سادہ ہے اور بھی بیداری میں ہوتی ہے، یہ اولیاء اور اصحاب احوال کی کرامتوں میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ "کھایہ المعتقد" میں بعض برگزیدہ بررگوں ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ بزرگ اپنے والدکی قبر پر بعض وقت تے تو وہ ان سے باتیں کرتے تھے۔

حضرت امام لا لکائی ''السنته'' میں اینی سند کے ساتھ بروایت بیمیٰ ابن معین نقل کرتے ہیں کہ کہا:

میں نے اس تبرستان کی بعض تبروں میں عجیب بات دیکھی ہے کہ سی تبرسے مریض کے کراہنے کی ہی آواز سنتا ہوں ، اور کسی قبر سے موذن کی اذان کی آواز سنتا ہوں ، اور کسی قبر سے موذن کی اذان کی آواز سنتا ہوں ، اور وہ اس کی اذان کا جواب دیتے تھے۔

#### قبرول مين مُردول كانماز يردهنا

ابونعیم" العلید" میں حضرت جبیر رضی الله عندسے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

قسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! جب میں نے حضرت ثابت البنانی رحمتہ اللہ علیہ کو ان کی قبر میں داخل کیا اور میر ہے ساتھ حمید الطویل سے، پھر جب ہم پکی اینٹیں قبر پر چن چکے تو وہ گر پڑیں ،اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دعا ما نگا کرتے ہے کہ اے خدااگر تو جھے قبر میں پجھ عطافر مائے تو جھے اپنی قبر میں کھے عطافر مائے تو جھے اپنی قبر میں کھے عطافر مائے تو جھے اپنی قبر میں کھے عطافر مائے تو جھے اپنی قبر میں کہے عطافر مائے تو جھے اپنی قبر میں کہے عطافر مائے کی دعا قبول فر ماکھ کریہ خصلت انہیں عطافر مادی۔

#### قبرول میں مردوں کا قراکت کرنا

امام ترندی اورامام بیبتی نے بسند حسن ،سیدنا ابن عباس رضی الله عنبماروایت فرمائی کدانہوں نے فرمایا:

رسول کریم مان الیا کے بھوسے الی ایک قبر پر بیٹے ہوئے ستھے کہ انہیں کمان بھی نہ تھا کہ یہاں قبر کے انہیں کمان بھی نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچا نک اس بیں ہے کی انسان کی سورۃ ملک پڑھنے کی آ واز آنے گئی، یہاں تک کہاس نے اس سورۃ کوئم کرویا، اس کے بعدوہ نی کریم مان الیا کہا ہے کی اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سورۃ روکئے والی اور نجات دینے والی ہے۔ یعنی قبر کے عذاب سے فرمایا، یہ سورۃ روکئے والی اور نجات دینے والی ہے۔ یعنی قبر کے عذاب سے

### على المسلوطي المجاري في المجاري

ابوالقاسم سعدی «محتاب الافصاح» میں قرماتے ہیں کہ نی کریم مان تا ایک سے بیت کہ نی کریم مان تا ایک سے بیت سے کے مردہ ایک قبر میں تلاوت کرتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کی خبر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقد بی فرمائی۔

اورائن مندہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں:
انہوں نے فر مایا جھے جبتی تھی کہ معلوم ہوجائے ، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔
چنا نچہ ایک رات میں حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ عنہ کی قبر پر گز را تو قبر
سے قر آن کریم کی تلاوت کی آواز میں نے تن ، وہ نہایت عمدہ طریق سے
پڑھ رہے ہتے ، پھر میں نے حضور نبی کریم ماہ تھا پیلیم کی خدمت میں حاضر ہوکر
اس کا تذکرہ کیا۔ فر مایا یہ اللہ کا بندہ ہے ، کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے
بندوں کی روحوں کو قبض فر ماکر یا قوت و زبر جدکی قندیلوں میں رکھ کر جنت
سے درمیان میں لئکا تاہے ، پھر جب رات آتی ہے تو اللہ تعالی ان کی روحوں کو
ان کے جسموں کی طرف واپس کر دیتا ہے ، اور وہ طلوع فجر تک وہاں رہتی
ہیں ، پھر جب فجر طلوع کر دی جاتی ہے ، تو آئیس این پہلی جگہ واپس کر دیتا

ہے۔ ابونعیم "الحلید" میں ابراہیم بن عبدالعمد المبدی سے روایت کرتے

اين

انہوں نے کہا جھے ان لوگوں نے بتایا ہے کہ جوشی کے دنت قلعہ سے گزرتے ہیں کہ جب ہم حضرت ثابت البنائی رحمهٔ اللہ کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، توقر اُت قرآن کی آواز کو سنتے ہیں۔

## عدد اورابن منده حضرت عكرمدرض الله عند سے روایت كرتے ميں كه حضور نے فرمایا:

قبر میں مومن کے لیے قرآن پاک لایا جاتا ہے کہ وہ اسے پڑھے۔ اور ابن مندہ، عاصم مقطی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بلخ میں ایک قبر کے لیے ایک گڑھا کھودا تو اس میں ایک اور قبر نگلی جس میں ایک بزرگ سبز تہبند باند ھے گردا کر دسبزہ تھا قبلہ روبیٹھے تھے اور اس کے ایک گوشہ میں قرآن کریم تھا جس سے تلاوت کررہے تھے۔

اور ابن مندؤ ابولفر نیشا پوری، (ایک گورکن) قبر کھودنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ جو کہ بہت متقی وصالح تفاوہ بیان کرتا ہے:

یں نے تبر کے لیے گڑھا کو دا تو ایک دوسری قبر برآ دبوگی، جب میں نے اس میں نظر ڈالی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت حسین نو جوان جس کے کڑے نہا بت عمدہ خوشبودار جیں جیٹا ہوا ہے اور اس کے ایک گوشہ میں قر آن کریم نہایت خوش اس جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا رکھا ہے اور وہ قر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہے نو جوان نے میری طرف نظر اٹھا کر کہا کیا قر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہے نو جوان نے میری طرف نظر اٹھا کر کہا کیا قامت قائم ہوگئ ہے؟ جس نے کہانیس!اس نے کہا میری اس جگہ مٹی ڈال دو۔ چنا نچہ میں نے اس جگہ بردوبارہ مٹی ڈال دی۔

اور حضرت بیلی بعض صحابہ ہے ''د لائل النبوۃ'' میں نقل کرتے ہیں:
انہوں نے وطن میں ایک قبر کھودی تو اچا تک ایک در پچر ( کھڑ کی) نمودار
ہوگیا،جس میں ایک ففس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، آگے اس کے قرآن پاک ہے
جے دہ تلادت کر رہا ہے اور اس کے سامنے ایک مبز باغ ہے اور بیٹن غزوہ
اصد کا ایک شہیر صحابی تھا کیونکہ اس کے رخسار و چرہ پر زخم کے نشان تھے۔

### عن روایت کواین حبان ایک تفسیر میں جمی لائے ہیں۔

#### دكايت

امام یافعی رحمت الله "دوض الویاحین" میں ایک صالح کی حکایت نقل کرتے ہیں:

میں نے ایک بندہ کے لیے قبر کھودی اور لحد تیار کی، ابھی میں وہیں تھا کہ
اچا نک برابر کی قبر سے ایک اینٹ گری، جب میں نے ادھر نظر ڈالی تو ایک
مخص کو قبر میں بیٹے ہوئے دیکھا اور اس کے جسم پر بہترین شفاف سفید
کپڑے تنے اور ایک سمت ایک مصحف تھا، جو کہ سنبر سے حروف سے مکتوب
تھا، وہ اس میں سے تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھائی اور مجھ
سے کہا ''کیا قامت قائم ہوگئ؟'' میں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: خدا تہہیں
سلامت رکھے، اینٹ کو اپنی جگد لگا کر بند کر دو، تو میں نے بند کر دیا۔

امام یافعی ای کتاب میں فرماتے ہیں:

قبر کھود نے والوں میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبر کھودی تو اس میں سے ایک شخص تخت پر جیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں قبر کھودی تو اس سے تلاوت کررہا تھا، اور اس کے نیچ نہر جاری تھی، قر آن کریم تھا، وہ اس سے تلاوت کررہا تھا، اور اس کے نیچ نہر جاری تھی، اسے د کچھ کروہ بے ہوش ہوگیا اور وہ شخص وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا، پھر کسی نے اس کونہ پایا اور بے ہوش شخص تین دن کے بعد ہوش میں آیا۔

#### مومن كوقبر مين فرشة قرآن سكھاتے ہيں

ابوالحسن ابن شران "الفواند" ميں بطريق عطيه وفي ،سيدنا ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے وايت كرتے بيں كه رسول الله مائينتا ليج نے قرما يا:

جس نے قرآن کی تعلیم شروع کی اور وہ کمل کیے بغیر مرجائے ، تو فرشنے اس کی قبر میں آکر سکھاتے ہیں اور اللہ تعالی القاء فرما تا ہے یہاں تک کہ وہ تعلیم قرآن کمل کرلیتا ہے۔

اورا بن الى الدنيا، اورا بن منده ،عطيه عوفی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حدیث پینی ہے:

بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، ادراس نے کتاب الیٰ کی تعلیم نہ پائی ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں سکھاتا ہے، اور اسے اس پر ثواب عطافر ماتا ہے۔

ابن الى الدنيا سيرنا المحسين رضى الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حدیث پنجی ہے:

بندہ مؤمن جب مرجائے ،اوروہ قرآن کو حفظ نہ کرسکے تو ملائکہ حفظہ کو حکم فرما تا ہے کہ اسے تبر میں قرآن حفظ کرائیں ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے حفاظ کے زمرہ میں اٹھا تا ہے۔

ادر ابن انی الدنیا پریدرقاشی سے روایت کرتے ہیں کہ جھے مدیث پہنی

بنده مومن جب مرجاتا ہے، اور حفظ قرآن کا محصد تعلیم سے رہ جاتا ہے تو

Marfat.com

4

على الله تعالى ملائكه محافظ موكرا تفي كال- الله تعالى ملائكه محافظ موكرا تفي كال- الله تعالى ملائكه محافظ موكرا تفي كال-

#### مومن كوقبر مين لباس بهنانا

حضرت عبدالله بن احمد بن صنبل «زواند الزهد» میں سیدنا عبادہ بن بشیر سے روایت کرتے ہیں:

جب سیرنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنی صاحبزا دی سیرتنا عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے فرمایا میرے ان دونوں کیڑ دل کو دھوکر جھے انہی کا گفن دینا ، کیونکہ ابو بکران دوشخصوں میں سے ضرور ایک ہے ، یا تو دو (قبر میں) اجھے لباس پہننے کا مستحق ہے ، یا برائی کی وجہ سے لباس اتر وائے جانے کا مستحق ہے ، یا برائی کی وجہ سے لباس اتر وائے جانے کا مستحق ہے ۔

اور ابن الی الدنیا، بھی بن راشد ہے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں فرمایا:

میرے کفن میں کفایت برتنا کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں، تو
میرے کفن کوا چھے لباس سے بدل دے گا، اور اگر میں اس کے برعکس ہول تو
اسے بھی اتار دے گا اور سب بچھ لے لیا جائے گا اور میری قبر بھی مخضر رکھنا
کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں تو میرے لیے قبر کو صد نظر تک وسیع
فرما دے گا، اور اگر میں اس کے برعکس ہوں، تو اسے مزید تنگ کر دے گا
یہاں تک کہ میری پسلیاں چکنا چور ہوجا نمیں گی۔

سعید بن منصورا پنی «سنن» میں اور این ابی شیبه اپنی «مصنف» میں اور

ابن الى الدنيا و حاكم "المستدرك" عن سيدنا حذيقه رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كرانبول نے فرمايا:

میری موت کے دفت میرے لیے صرف دو کپڑے خریدنا ،اس سے زائدتم پر لازم نہیں ہے کیونکہ اگر تمہارا بید دوست راہ صواب پر ہے، تو اللہ تعالی ان دونوں سے بہتر لباس پہنائے گا، ورنہ وہ ان دونوں کو بھی بہت جلدا تار دے گا۔

ابن سعد "طبقات میں اور بیتی بطریق سید تا حذیفہ رضی اللہ عنہ ، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انقال کے دفت فرمایا:

میرے لیے صرف دوسفید کپڑے خریدنا، کیونکہ بید دونوں کپڑے بہت قلیل مدت میرے او پرر بیں گے، یہاں تک کہان دونوں کواللہ تعالی یا تو بہتر سے بدل دے گا، یاان سے بدتر کے ساتھ بدل دے گا۔

اورسعید بن منصور علیہ بنت ابان بن مینی غفاری محابی رسول صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فر ماتے ہیں :

میرے والد نے جمیں وصیت کی تھی کہین میں جھے گفن نہ وینا،فر ماتی ہیں کہرے کون نہ وینا،فر ماتی ہیں کہ (ان کی وصیت کے برعکس تیمیں کا گفن دیدیا تو) ان کے وفن کر دیئے کے دوسرے دن میں انہیں گفن ویا عمیا تھا دوسرے دن میں انہیں گفن ویا عمیا تھا وہ کھونی پرلئی ہے۔

مومن کے لیے قبر میں بستر بچھایا جانا! ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر این ایک تغییروں میں اور ابولیم

٤٠٠ المجموعة ومعلى معلى المستوطئ المحتري المح

فَلِالْفُسِهِمْ مَهُ لَوْن اللَى جانول كے ليے بستر كيا جائے گا۔ آرام كى جگہ كو بمواركيا جائے گا۔

اورابن المندراى آیت كے تحت مجابد سے قال كرتے ہيں كه فرمايا: ان كے آرام كى جگد كو ہمواركيا جائے كا۔ ابن عدى "الكامل" ميں مرفوعاً سيدنا ابو ہريرہ رضى الله عنه كى حديث كے شل بيان كرتے ہيں۔ اللہ عنه كى حديث كے شل بيان كرتے ہيں۔

اورخطیب بغدادی التاریخ "میں مرفوعاً حضرت انس کی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔

اورابن افی شیبہ 'المصنف 'میں ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ کہا عمرہ کفن کومجوب رکھتے ہتے اور کہا جاتا ہے کہ مردہ اپنے کفنوں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔

اورسلنی "المشیخة البغدادید" میں محد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کر ایا: بیں کرفر مایا:

مستحب جائے ہیں کہ تعن میں لفافہ اور تہبند ہوا در فرمایا مردے قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔

اورائن الى الدنيادم المعقامات "من مرسل اليك سند كماته جس كوئى حرج نبيل هي راشد ائن سعيد سے روايت كرتے إلى كدايك فخص كى بوى فوت ہوگئى، خواب من بہت ئ مورتوں كود يكھاليكن ابئى بيوى كوان ميں ندو يكھا، تو اس نے ان سے اس كے بارے ميں دريافت كيا، انہوں نے كہا چونكرتم نے ان كوئم كفن ديا ہے۔ اس ليے دہ ہمارے ساتھ نظنے ميں شرم محسوس كرتى ہے۔ پھروہ فخص نى كفن ديا ہے۔ اس ليے دہ ہمارے ساتھ نظنے ميں شرم محسوس كرتى ہے۔ پھروہ فخص نى كريم مسلى الله عليہ وہلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور بيحال بيان كيا۔ آپ نے فرمايا:

اور شیخ ابن حبان ممکتاب الوصایا" میں قبیں بن قبیصہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل تائیج نے قرمایا:

جوایمان شدلائے اسے مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں وی جاتی کسی نے عرض کیا: یارسول انڈ! کیامرد سے بھی گفتگو کرتے ہیں؟ فرمایا، بال! بلکہ باہم ملاقات بھی کرتے ہیں۔

ابن افی الدنیا، سعید سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: مردہ کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تواس کے اہل دعیال، پیچے رہنے والوں کی بابت ہو چھتے ہیں کہ فلال کیسا ہے، اور فلال نے کیا کیا ہے؟ .... اور وہ کا ہدسے یہ بی روایت کرتے ہیں کہ مردہ مومن کو قبر میں اس کی صالح اولا دا آسانی بہم پہنچاتی ہے۔

ابن تیم کہتے ہیں کہ ارواح کی دو تسمیں ہے، ایک معمد دوسری معذب البذا جوروسی عذاب والی ہیں انہیں باہم ملاقات وزیارت سے روک ویا جاتا ہے، اور جو روسی ندت والی ہیں، وہ آزاداور غیر مقید ہیں، چنا نچہ وہ باہم ملاقات وزیارت کرتی ہیں، اور دنیا ہیں، وہ آزاداور غیر مقید ہیں، چنا نچہ وہ باہم ملاقات وزیارت کرتی ہیں، اور دنیا ہیں رہنے والوں کے احوال دریافت کرتی ہیں۔ لبذا ہر روح اپنے اس رفتی کے ساتھ ہوتی ہے جواس کے مطابق ہواور ہمارے نبی کریم مصطفی مسلی اللہ علیہ وسلم کی روح مہارک رفتی اعلیٰ (یعن حق تعالیٰ) کے ساتھ ہے۔

اورالله تعالی فرما تا ہے ویکے الله و الرّسُولَ اورجوالله اوراس کے رسول
کا تھم مانے تواسے ان کا ساتھ ملے گاجن پرالله نے فضل فر مایا یعنی انبیاء اور صدیقین
اورشہداء اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اجھے رفیق وساتھی ہیں۔" اور یہ معیت دنیا میں بھی ثابت ہے اور عالم برزخ و آخرت میں بھی ہے۔ اور تیسرے عالم یعنی برزخ میں آدی
اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔

سلفی رحمهٔ الله فرماتے ہیں کہ قبر میں جسم کی طرف روح کالونما تمام مردول کے لیے جے حدیث ہے تابت ہے۔البتہ جسم میں روح کے ہمیشہ رہنے میں اختلاف ہے،آیا یہ کہ مردہ کا بدن روح کے ساتھ ای طرح زندہ رہتا ہے جس طرح کہ دنیا میں ہے،آیا یہ کہ مردہ کا بدن روح کے ساتھ ای طرح زندہ رہتا ہے جس طرح کہ دنیا میں ہے؟ یا یہ کہ اس کے بغیر۔

یہ بات مشیت الی پرموتو ق ہے، وہ جس طرح چاہے رکھال لیے کہ روح کے واسطے حیات کی ہوتئی امر عادی ہے نہ کہ عقل اور یہ بات کہ بدن، روح کے ساتھ و لیے بی حیات رکھے جیسے کہ دنیا ہیں ہے، تو بیال قبیل سے ہے جے عقل جائز رکھتی ہے۔ لہذا جو سنا ہے اگر وہ صحیح ہے تو ہم اتباع کرتے ہیں اور وہ جو علاء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے اور اس کی شہادت دی ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام ابنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہے تھے تو بیروایت اس کی متقاضی نہیں کہ جم بھی زندہ ہو۔ اس قبیل میں نماز پڑھ رہے ہے وہ صفات ہیں، جو شب معراج انبیاء کیہم السلام کے بارے میں فدکور ہیں، تو بیہ سب کے سب صفات ہیں نہ کہ اجسام اور نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان کی حیات حقیق ہے کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ و لیے بی حیات رکھتے ہوں جیسے کہ دنیا میں سے وہ در نہ ہارے مشاہدے کے مطابق جسموں کے لیے جو کھانے پینے کی احتیان ہے۔ وہ وہ لازم آتی ہے بلکہ ان کا تھم دو سرا ہے۔ اب رہی پہلی بات مثلاً جانا پہیانا اور سنا وغیرہ تو اس میں ذک نہیں کہ بی تمام مردوں کے لیے ثابت ہے۔ یہ کلام بھی کا سننا وغیرہ تو اس میں ذک نہیں کہ بی تمام مردوں کے لیے ثابت ہے۔ یہ کلام بھی کا

امام یافتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ند بہب یہ ہے کہ بعض وقتول میں جین سے مردول کی روحیں، قبرول میں ان کے جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں، اور سیسب ارادہ اللّٰہی پر مخصر ہے۔ مثلاً جمعہ کی رات وغیرہ میں اور مردول کا بٹھانا، با تیں کرنا، نعمت والول کو فعمت کے وہ علیمین یا جب تک وہ علیمین یا حجین اور قبروں میں رہیں۔ روح وجسم دونوں کے ساتھ مشتر ک ہے۔

کوئی مردسکم ایسانہیں جس کی زیارت اس کا بھائی نہ کرے وہ اس کے پاس
بیٹستا ہے، اس سے انس ومجت کرتا، اور کھڑے ہوکرا سے رخصت کرتا ہے۔
اور امام بیہتی "شعب الایمان" میں سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: جب کوئی محض کی قبر کے قریب سے گزرتا ہے، تو وہ اس
پہانا ہے ادراس کے سلام کا جواب دیتا ہے .... اور ابن عبدالبر" الاستذکار"
اور النسمید میں زرارہ سے روایت کرتے ہیں کہ شے وہ دنیا میں پہانا اور امام بیتی
تفا (اسے قبر میں بھی) جانتا و پہانتا ہو بہانتا ہے .... اور ابن ابی الدنیا اور امام بیتی
"الشعب" میں محمد بن واسع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مجمعے صدیث
"الشعب" میں محمد بن واسع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مجمعے صدیث
پہنی ہے کہ مرد سے جمعہ کے دن اور اس سے پہلے اور بعدوا لے دن میں اپنے زیارت

جھ مجموعہ رسانل میں وطی آئے ہے۔ ایک میں اور ہے۔ ایک میں اور وہ است کی ہووہ روایت کیا ہے کہ جس نے ہفتہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کی قبر کی زیارت کی ہووہ مردہ اسے جان لیتا ہے کسی نے ان سے دریا فت کیا، یہ کسے؟ جواب دیا، اس لیے کہ یہ دن جمعہ کے قریب ہے۔

سیدتا این عباس منی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله منی تاکیم کا ارشاد ہے
کہ ہرمسلمان بھائی جب اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے، اور وہ اسے دنیا میں
جانتا ہے تو جب وہ سلام کرتا ہے، تو اسے سلام کا جواب دیتا اور پہچانتا ہے۔ عبدالحق
نے اس کی تھیجے کی ہے۔

اور صابونی "الما آتین" میں سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور
"اربعین المطانیہ" میں نبی کریم مان نظیر سے روایت کرتے ہیں کہ فرما یا مردہ اپنی قبر
میں اس سے محبت وانس کرتا ہے جبکہ وہ
میں اس سے محبت وانس کرتا ہے جبکہ وہ
میں اس سے محبت وانس کرتا ہے جبکہ وہ
میں ابن قیم کہتے ہیں کہ احادیث و آثار ایسے ذائرین کے بارے میں مروی ہیں،
جب وہ مردہ کے پاس آتے ہیں تو وہ آئیس جان لیتا ہے اور ان کے سلام کوستا، ان
سے محبت کرتا اور ان کے سلام کا جواب دیتا ہے ۔ یہ بات شہداء اور عام مسلما نوں کے
حق میں عام ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس بات مان کیا بات
ماک کی حدیث سے وقت معین کی دلالت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مان نظیر ہے نہا ہے کہ الل قبور کوئنا طب کر کے آئیس سلام کیا جائے،
اپنی امت کے لیے مشر وع فرما یا ہے کہ اہل قبور کوئنا طب کر کے آئیس سلام کیا جائے،
گویا کہ وہ جائے شنتے اور شجھتے ہیں۔

روحوں کی جائے اقامت امام مسلم، سیرتا این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

ﷺ مبدوعہ رسانل مبدوطی آئے۔ بھی اس اللہ سائنٹائیکی نے فرمایا: شہداء کی روعیں سبز پر تدول کے قالب میں جنت میں جہاں جاتی ہیں استراحت کرتی ہیں، پھروہ عرش کے نیجے قندیلوں میں تھم جاتی ہیں۔

اورامام احمد وابوداؤد حاکم وبیقی "شعب الایمان" میں سیرنا ابن عباس رضی الند عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹ کیلیم نے فرما یا جب تمہارا کوئی دوست انقال کرتا ہے تو اللہ تعالی ان کی روحوں کومبز پرندوں کے قالب میں جنت کی موست انقال کرتا ہے تو اللہ تعالی ان کی روحوں کومبز پرندوں کے قالب میں جنت کی منہروں کی طرف لاتا ہے ، اور وہ جنتی مجلوں کو کھاتی ہیں ، پھروہ زیر سامیرش ، سونے کی قند بلوں میں آویز الی ہوجاتی ہیں۔

اورا مام احمد، عبد ابن حمید، اور ابن الی شیبه اپنی مندیس اور بیبتی "شعب" یسید سند میس اور بیبتی "شعب" یسی بسند حسن سید نا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے جیں که رسول الله مان نا الله مان نا الله مان بیس جنت سے اس کی نهروں میں جاتی جیں وہاں سے منح وشام اپنارزق حاصل کرتی ہیں۔

اور ہناد بن سری کتاب ''الن هد'' میں ابن الی شیبہ ،سید تا انی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا: شہدا قبوں میں جنت کے باغوں میں ہوتے ہیں ، ان کی طرف تو ر اور حوت دوڑتے ہیں ، وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پھر جب انہیں کسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدوکرتے ہیں او وہ جنت میں انہیں کسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدوکرتے ہیں او وہ جنت میں سے کھاتے ہیں ، اور دہ جنت میں ہر ذا لکھ کی چیزیں یاتے ہیں۔

اور امام بخاری، سیدنا انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ جب شہید ہوئے تو ان کی والدہ نے عرض کیا: یارسول الله! حضور خوب جائے ہیں اگر حارثہ کی اقامت جنت میں ہے، تو میں مبرکرتی ہوں ، اور اگراس کے سواکہیں اور ہے تو فرما دہجے میں کیا کروں؟ رسول الله مان الله مان الله مانا وہ بہت بڑے وافر باغوں میں ، اور فر دوس اعلی میں ہیں۔

٥٤٤ عن سال سوطئ المحديد المحد

امام مالک نے مؤطا میں، اور نسائی نے بسند سی سیدنا کعب بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ مائی نظیم نے فرما یا مسلمان کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں آویزاں رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس کے درختوں میں آویزاں رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس کے جہم کی طرف لوٹ کرا تھائے۔

اورامام احمد وطبرانی نے بستد سے ام ہانی سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ مان تا اور ایک اللہ مان تا اور ایک اللہ مان تا تا کہ جب ہم مر جائیں گے تو باہم ملاقات اور ایک دوسر سے سے حسن سلوک کی کیا صورت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، روسیں خوبصورت پرندوں کی شکل میں درخت سے آویزاں ہوں گی، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ہرروح اپنے جسم میں داخل کردی جائے گی۔

اور ابن سعد "الطبقات" میں بطریق محمود بن لبید سے وہ ام بشر بن براء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللّٰد مان الله مان الله مان الله من جنت میں سبز پر ندوں کی شکلوں میں ہوں گی، چونکہ پرندے درختوں پر ایک دوسرے کو بہجا ہے ہیں اس طرح سے جانیں بھی پہچا نیس گی۔

اور ابن ماجہ، طبر انی ، بیبقی "الشعب" میں بسند حسن ، حزو بن مالک بن حسن ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت کعب کی وفات کا وقت قریب آیا ، توام بشر بن براءان کے پاس آئیس انہوں نے کہاا ہے ابا عبدالرحمن اگر تمہاری فلال فحض سے ملاقات ہو، توان سے میر اسلام کہنا۔ انہوں نے کہاا ہے ام بشر! اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے ، ہمیں اس سے روک ویا گیا ہے۔ انہوں نے کہا! کیا تم نے رسول اللہ مائی تا کہ فرمایا مومن کی روح جنت میں جہاں چاہے اللہ مائی استراحت کرے ، اور کاروح جنت میں جہاں چاہے استراحت کرے ، اور کاروح جین میں مفید ہے۔ انہوں نے کہا بال! ام بشرنے کہا بیا

عن ایسانی ہے۔

اورطبرانی "مراسل" میں عمرو بن حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں
نے کہا کہ میں نے نبی کریم سائٹ الیا ہے مومنوں کی روحوں کے بارے میں دریافت
کیا، تو فرمایا سبز پر تدول کے قالب میں جنت کے اندر جہاں چاہیں استراحت
کریں ۔ بھردریافت کیا کہ یارسول اللہ! کا فروں کی روحوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایاوہ
سجین میں مقید ہوں گی۔

اور ابن افی الدنیا "المسنامات" میں اور امام بیبتی "الشعب" میں سعیر بن مسیب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری اور عبداللہ بن سلام دونوں ملے تو ایک نے دوسرے سے کہاا گرتم نے مجھ سے پہلے! پنے رب سے ملا قات کی ، تو مجھے خبر دینا کہ س طرح ملا قات ہوئی ؟ تو انہوں ہے کہا: کیا زندہ اور مردے ملا قات کی ، تو مجھے خبر دینا کہ س طرح ملا قات ہوئی ؟ تو انہوں ہے کہا: کیا زندہ اور مردے ملا قات کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں! کیونکہ مومنوں کی رومیں جنت میں جہاں جات ہوئی ہیں۔

اورطبرانی و بیهقی''الشعب'' میں حصرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا مومنوں کی رومیں زرار تیر کی مانند مبنتی پیل کھاتی ہیں۔

اور ابن مندہ مرفوعاً اور ابن الی شیبہ بیبتی "الشعب" میں بطریق ابن عبال ،حضرت کعب رضی الله عنبیم ہے روایت کرتے ہیں کہ فرما یا جنہ المعاوی ہے،
اس میں مسلمان شہیدوں کی روحیں سبز پرعدوں کی شکل میں اڑتی ہیں اور جنت میں استراحت کرتی ہیں اور آل فرعون کی روحیں سیاہ پرعدوں کے خول میں ہیں اور آگ میں ان کی غذاء ومسکن ہے ادر مسلمان بچوں کی روحیں جنت میں چڑیوں کی طرح

اور بناد بن سرى "الزهد" من بزيل سے روايت كرتے ہيں كر فرمايا، آل

المجموعة رسافل مسوطی المجازی المجازی المجازی المجازی المجازی المجازی المحالی المحالی

اور ابن ابی حاتم ، ابن مردویه اپنی اپنی تفسیروں میں ادر امام بیبتی "دلائل النبوة" میں سید نا ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ظافیح النبوة" میں سید نا ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ظافیح کے فرمایا: شب معراج مجھے بنی آدمی کی روحوں کے مقام عروج پر پہنچایا گیا ، اور کسی مخلوق نے اس معراج کواس سے زیادہ حسین نبیس و یکھا جسے مردہ اپنی آنکھ کے پھٹے وقت آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے ، اور اسے عجیب منظر نظر آتا ہے ۔ پھراس وقت میر سے سامنے بنی آدم میں سے اولا دمونین کی رومیں پیش ہوئی ، اور بتایا کہ سے پاکیزہ رومیں اور فیس جانبی ہیں ، ان کامنکن علیمین ہے ۔ پھر فاجروں کی ذریت کی رومیں لائی گئیں فرمایا یہ خبیث رومیں اور خبیث ہیں ، ان کامنکن علیمین ہے ۔ پھر فاجروں کی ذریت کی رومیں لائی گئیں فرمایا یہ خبیث رومیں اور خبیث جانبیں ہیں ، ان کو جین میں مقید کیا گیا

ادرابونیم "الحلید" میں وہب بن منبہ سے راوی کہ فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسان میں ایک گھر بنایا ہے اس کا نام "بیضاء" ہے۔اس میں مسلمانوں کی رومیں جمع ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب دنیا سے کوئی آدمی رخصت ہوکر آتا ہے تو وہ

المجدوعة روسانل سيوطئ آجي مي اوراس سے دنيا كى خبريں پوچھتى ہيں، جس طرح مائن سے ملاقات كرتى ہيں، اوراس سے دنيا كى خبريں پوچھتى ہيں، جس طرح عائب سے اس كے گھروالوں كا حال اس كرآنے پر پوچھتے ہيں۔

اورسعید بن منصورسید تا ابن عمرضی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اساء سے ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر کے سولی دیے جانے پر تعزیت کی اور کہا اے اساء! تم غم نہ کرو کیونکہ ارواح آسان میں خداک قرب میں ہیں اور ہے ہی ہی۔ اور مروزی '' الجنائز'' میں بروایت عبداللہ بن زبیر، حضرت عباس بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا مومنین کی روص جریل ماید کی لیا تک لے جائی جاتی ہیں ، اور کہاجا تا ہے تم قیامت تک اس جگہ کے مالک ہو۔

اورسعید بن منصور مغیرہ بن عبدالرحمٰن سے راوی کے فرمایا حضرت سلمان فاری نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی ہوانہوں نے ان سے کہااگرتم سجھے سے پہلے وفات یا جاؤ ہتو جھے حق تعالی سے ملاقات کا حال بتانا ، اوراگر میں تم سے پہلے وفات یا جاؤں تو میں تہ ہیں بتاووں گا۔ فرمایا یہ سلطر رح ملاقات ہوگی؟ فرمایا بلاشبر دوح جب جاؤں تو میں تہ ہوگ کی فرمایا بلاشبر دوح جب این جہم سے نکلتی ہے ، تو آسان وز مین کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کی طرف نوش ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کی طرف نوش ہے۔

اورا بن جريرا پئ تفسير ميس آيت كريمه اللهُ يَتَوَقَّى الْإِنْفُسَ حِدْنَ مَوْدِهَا ... الأيه (الزمر:42)

ترجمہ: اللہ جانون کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وفت، اور جوند مریں انہیں ان کے سوتے میں چرجس پر موت کا حکم فرمادیا اسے روک رکھتا ہے، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک جھوڑ دیتا ہے۔

کے تحت حضرت ابن عماس رضی انڈ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فر ماتے ہیں کہ دہ فرماتے ہیں کہ دہ اور آسان وزمین کے مابین ہے۔لہذا

اورابن المبارک "الزهد" میں بروایت سعید بن المسیب ،حضرت سلمان فاری رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ،مسلمانوں کی روحیں عالم برزخ میں زمین میں جہال چاہتی ہیں جاتی ہیں اور کا فروں کی روحیں جین میں مقید ہیں۔ میں زمین میں جہال چاہتی ہیں جاتی ہیں کہ دونوں جہانوں کے درمیانی پردہ کا نام برزخ ہے ان کی مرادز مین کی دنیا اور آخرت کا جہان ہے۔

اورا بن ابی الدنیا، ما لک ابن انس سے راوی که فر ما یا مجھے حدیث پہنچی ہے کمسلمانوں کی روحیں جہاں جا ہیں جلتی بھرتی ہیں۔

اورمردزی "الجنائز" میں ابن عساکر اپنی تاریخ میں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنائز " میں ابن عساکر اپنی تاریخ میں جمع ہوتی ہیں۔ اللہ عنہما ہے دوایت کرتے ہیں کے قربایا کفار کی روعیں برہوت میں جمع ہوتی ہیں۔ اور ابن عساکر عروہ بن رویم ہے راوی کے فرمایا جابیہ میں ہر پاکیزہ روح لائی جاتی ہے۔

اورائن افی الدنیا سیدناعلی بن افی طالب رضی الله عنه سے راوی که فر مایا مسلمانوں کی روعیں برہوت کی وادی میں ہیں۔ مسلمانوں کی روعیں برہوت کی وادی میں ہیں۔ اور حاکم "المستدرک" میں عبداللہ بن عمرو سے راوی که فر مایا: مسلمانوں اور حاکم "المستدرک" میں عبداللہ بن عمرو سے راوی که فر مایا: مسلمانوں

اور ابن افی الدنیا و بہب بن منبہ سے راوی کہ فرمایا مونین کی روحیں اس فرشتہ کی طرف لے جائی جاتی جیں جس کا نام رومائیل ہے اور وہ مسلمانوں کی روحوں کا غازن ہے۔

اور بروایت ابان بن ثعلب، ایک الل کتاب مخص سے راوی کہ وہ فرشتہ جو کا فروں کی روحوں پرمقرر ہے اس کا نام' ' دوجہ' ہے۔

اور عقیلی ، کعب سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا انحفر ' بحراعلیٰ اور بحراسفل کے درمیان نورانی منبر پر ہے اور تمام زمین پر چلنے والے جانوروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت وفر مانبر داری کریں اور منج وشام ان کے سامنے روحوں کو پیش کیا جاتا

بیوہ احادیث وآثار ہیں جوارواح کی جائے اقامت کے بارے ہیں ہمیں
معلوم ہوسکتی ہیں۔ان آثار کے اختلاف کے بموجب علاء کے درمیان بھی اختلاف
ہے۔ابن قیم نے کہا ہے کہ عالم برزخ میں ارواح کی جائے اقامت میں بہت بڑا
فرق و تفاوت ہے اور دلائل کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہرایک کا حال
لوگوں کے مختلف فرقوں کی بناء پر با اعتبار ورجات جداگا نہ ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ
بہر تقدیر روح کا بدن سے متصل ہوتا اس حیثیت سے صحیح ہے کہ وہ مخاطب کی جائے،
ان پر سلام کہا جاتا، اور ان کا آخری مسکن سامنے لایا جاتا ہے۔اس کے سوا اور بھی
باتیں ہیں جوا حادیث میں وارد ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ روح کی مختلف شاخیں ہیں۔البندا
جور فیق اعلیٰ میں ہے وہ دوروح بدن سے اس حیثیت کے ساتھ متصل ہے کہ جب ان پر
سلام عرض کیا جاتا ہے تو وہ سلام کا جواب و سے ہیں، بیان کا اعز از واکرام ہے۔اس

عوامبوعنرسانل سبوطئ ٢ ]ع ﴿ وَإِلْهُ الْعَالَ عَلَى الْعَالِ الْعَالِيَةِ وَالْعَالِيَةِ وَالْعَالِيَةِ وَالْعَ جگه پر بیقیاس کرناغلط ہے جوغائب کا حاضر پر کیاجا تا ہے۔ چنانچہ بیاعقادر کھتے ہیں كەروح بحيثيت اس كے كەدە ان جسموں ميں زمانه گزار ہے جس كے ليے مكان كا ہونا ضروری ہے تومکن نہیں ہے کہ وہ اس کے سوامیں ہوسکے، حالانکہ بیکض غلط ہے۔ بلاشبه ني كريم مُن النظم في شب معراج حضرت موى ماين كونماز يرصة موسة ابن قبر میں کھڑے دیکھا، اور آپ نے چھٹے آسان پر بھی ان کو ملاحظہ فر مایا ، تو ان کی روح وہاں مثالی بدن میں تھی ،اوروہ اپنی قبرانور میں اپنی روح کے اصلیٰ بدن کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور سلام کا جواب دے رہے تھے اور اس بدن میں روح والیس کر دی منتی تھی ، کیونکہ وہ رفیق اعلیٰ میں ہیں۔ لہذا ان دونوں امروں میں کوئی تبائن اور مغائرت نہیں ہے، کیونکہ روح کی شان جسموں کی شان سے جدا اور مختلف ہے اور بعض علماء نے اس کی مثال آسان میں میں سورج اور زمین پراس کی شعاعوں کے ساتھ دی ہے اور نبی کریم مُنافِیکم نے فر ما یا ہے کہ جومیر ہے روضہ انور پر حاضر ہوکر درود بھیجنا ہےا ہے میں خودسنتا ہوں اور جو دور ہے بھیجنا ہےا ہے میرے حضور پہنچایا جاتا ہے، بیر بات اس قطعیت کے ساتھ ہے کہ آپ کی روح مقدس علیمین میں انبیاء نظام کی ارواح کے ساتھ رقی اعلیٰ میں ہے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ روح کاعلیین میں ہونا، یا آسان وزمین کے درمیان مانع ہونا، یا تجین میں ہونا،ان میں کوئی منا فات نہیں ہے اورروح کابدن کے ساتھ اس حیثیت ہے متعل ہونا کہ وہ ادراک کرے، سنے، نماز پڑھے، اور قرائت کرے کھے بعید نہیں ہے باوجود مکہ بیہ بات و نیاوی موجود کی میں غائب کے لیے دشوار ہے، دنیا میں اس کی مشابہت نہیں ہے، اور برزخی واخر وی امور اس مجمج پر ہیں، جود نیاوی عادتوں کا برخلاف ہیں۔انہوں نے یہاں تک کہا کہ خلاصہ بحث بیہ ہے کے معید و بدبخت روحوں کے لیے ایک مستقل ٹھکا نہیں ہے۔اور ہرروح کا مقام مختلف ہے اور ان میں سے ہر ایک کا قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ

اور حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: که مسلمانوں کی روحیں علیمین میں ہیں اور کا فروں کی روحیں جین میں ہیں اور ہرروح کے لیے اپنے جسم کے ساتھ معنوی قرب واتصال ہے اور دنیا کی زندگی میں جیسا اتصال ہے یہ اس جیسانہیں ہے بلکہ سونے والے کی حالت کے کچھ مشابہ ہے۔اگر چہسونے والے کی حالت سے زیادہ متصل ہے۔فرماتے ہیں کہ اس بناء پر مختلف روایتوں کے مابین جمع وتو فیق ممکن زیادہ متصل ہے۔فرماتے ہیں کہ اس بناء پر مختلف روایتوں کے مابین جمع وتو فیق ممکن ہے،خواہ ان کا ٹھ کا زیلیوں میں ہو، یا تجین ، یا کنویں اور وادی میں۔

اور وہ جو ابن عبداللہ نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ یہ (ارواح) اپنی قبر کے مضافات (یعنی صدود) میں رہتی ہیں، فر مایا کہ اس کے باوجود انہیں تصرف کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور وہ علیمین یا جبین سے اپنے مقام کی طرف لوئتی ہیں۔ اور فر ماتے ہیں کہ جب میت کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کرتے ہیں تو فذکورہ اتصال برقر ارر ہتا ہے اور اس طرح جب تمام اجزاء جدا جدا جدا ہو کر بھھ بھی جا کیں تو تب بھی میہ اتصال باتی رہتا ہے۔

صاحب"الإفصاح"رهمة الشعلية فرمات بين:

''کرمنعم لیمن نعمت پانے والوں کی مختلف قسمیں ہیں، پھی تو وہ ہیں جو جنت میں مختلف درختوں پر پرندوں کی شکل میں اڑنے والے ہیں اور پچھ وہ ہیں جو سبز پرندوں کے قالب میں ہور پچھ وہ ہیں جو زرا ریز کی طرح کے چھوٹے جنت پرندوں کے قالب میں ہیں،اور پچھ وہ ہیں جو جنت کے درختوں پر ہیں، پچھ وہ ہیں جو ہندوں کے درختوں پر ہیں، پچھ وہ ہیں جو ہندوں کے درختوں پر ہیں، پچھ وہ ہیں جو ہندوں کے درختوں پر ہیں، پچھ وہ ہیں جو ہندوں کے درختوں پر ہیں، پچھ وہ ہیں جو ہندوں کی طرف میں ہیں، پچھ ارواح وہ ہیں جو اراح وہ ہیں جو آرام بھی کرتی ہیں اور اپنے جسموں کی طرف جا کران سے ملاقات

المجموعة رسانا مسوطى المنظمة المنظمة

امام بیبقی میشند نے اپنی کتاب "عذاب قبر" میں ارواح شہداء کے ہارے میں حضرت ابن مسعود نائن کی روایت اور حضرت ابن عباس می کا کی روایت اور حضرت ابن عباس می کا کی روایت بیان کرنے کے بعد مذکورہ قول کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔

اس کے بعدی بخاری کی حدیث جوحفرت براء سے مروی ہے، بیان كرنے كے بعد فرماتے ہيں كہ بى كريم مُن الله كے فرزند حصرت ابراہيم والله كاجب وصال ہوا تو آپ نے فرمایا: کدان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔ اس کے بعدوہ کہتے ہیں، کہ نبی کریم مُناکھا نے فرمایا: کہ آپ کا فرزندا براہیم جنت میں دوده لي رہاہے، حالانكہ وہ مدينه منورہ كے قبرستان بقيع ميں مدنون ہيں۔امام شعبی پيشان بحرالكلام مين فرمات بين كدارواح كى جارتهمين بين، ايك انبياء كرام كى روهين بين، جوان کے اجسام سے نکل کرمٹک و کا فور کی مانند صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور صفت میں کھاتی چی تعتیں حاصل کرتی ہیں۔اور رات کوعرش الٰہی کی قندیلوں میں تھہرتی بیں۔دومری فر مال بردارشہدا می روعیں ہیں جواسیے جسموں سے نکل کر جنت میں سبز پرندول کی صورت میں کھاتی چتی اور تعتیں حاصل کرتی ہیں اور رات کوعرش کے نیچے قند ملوں میں آویزاں ہوجاتی ہیں۔تیسری اطاعت گزاروں کی رومیں ہیں جوجنت کی ولوارول کے پاس رہتی ہیں، نہوہ کھاتی ہیں نہ پٹی ہیں اور ندمتیں یاتی ہیں۔لیکن جنت میں چل پھرسکتی ہیں۔ چوتھی مسلمان گنہگاروں کی رومیں ہیں جوآ سان و زمین کے درمیان ہوا میں رہتی ہیں۔

البتہ کفار کی رومیں تو وہ جین میں ساتویں زمین کے بیچے سیاہ پر ندوں کے

مج مجموعہ رسانل میوطی کا بینے جسموں کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس لیے ان کی روحیں خول میں مقید ہیں ، مگران کا اپنے جسموں کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس لیے ان کی روحیں عذا ب محسوس کرتے ہیں اور ان کے جسم بھی درد و تکلیف محسوس کرتے ہیں جس طرح سورج آسان میں ہے مگراس کی حرارت وروشی زمین پر (محسوس ہوتی) ہے۔

#### مسلمانول کے بچول کی تکہداشت اور رضاعت

امام ابن الى الدنيا "مكتاب العرى" ميں سيدنا ابن عمر الطنظ سے روايت كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

ہر بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، للبذاوہ جنت میں آسودہ اور تروتازہ ہے۔ وہ کہتا ہے اے رب!میرے ماں باپ کومیری طرف لوٹا۔

اور ابن افی الدنیا، خالد بن مصدان سے روایت کرتے ہیں: فرمایا: کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام "طوبی" ہے جوسب کاسب "پستان" ہے، لہذا جو بچیشر خوارگی میں فوت ہوتا ہے تو اسے اس درخت کے پستان سے دودھ ملکا ہے، اور حصر سے ابراہیم خلیل الرحمٰن علیہ اس کی گہداشت فرماتے ہیں۔

امام ابن الی حاتم اپن تغییر میں خالد بن ولیداور خالد بن ملکان سے روایت کرتے ہیں:انہوں نے فرمایا:

جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوفی ہے اور وہ سارے کا سارا 'پتان'
کی طرح ہے اس سے جنتی ہے دود مدچوستے ہیں، اگر چہورت کے اسقاط کا
بچہوا ورجنتی نہروں میں کھیلتے ہیں۔ یہاں تک قیامت قائم ہوجائے، توان کو
جالیس سال کی عمروں میں اٹھا یا جائے گا۔

اورامام ابن الى الدين "العرى" من عبيد الله بن عمير سےروايت كرتے

جنت میں ایک درخت ہے جس کے پہتان گائے کے پہتان کی مانند ہیں جنتی بے اس سے غذا حاصل کرتے ہیں۔

اسے امام احمد نے اپنی مشدیں اور حاکم نے "المستدرک" میں روایت کیا ہے اور امام بیبق وامام این الی داؤد نے "البعث" میں اسے صحیح کہا ہے۔ این الی داؤد "البعث" میں اسے شخص کہا ہے۔ این الی داؤد "البعث" اور این الی الدین "العری" میں حضرت ابوهریرہ رضی الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَا الله عن کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من الله من کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کی سند سے روایت کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله من کا سند

اولادالمومنين في الجنّة يكفلهم ابراهيم وسأرة حتى يردّهم الي ابرهم يوم القيامة.

ترجہ: مومنوں کے بنچ جنت میں ہیں اور حضرت ابراہیم وئی ٹی سارہ علیہاالسلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کوان کے والدین کے پاس پہنچادیا جائے گا۔

العمدالله ربّ الغلمين تاريخ يمكيل:17 دمضان الهارك 1433 ه/16 اگست 2012ء

#### منقبت

امام جلال الدين سيوطي رحمه اللدتعالي سرايا عشق و ايقال بين جلال الدين سيوطي دليل واه ايمال بين جلال الدين سيوطي عطافية ذات رحمال بين جلال الدين سيوطي نی کا ہم یہ احمال ہیں جلال الدین سیوطی ت ابل عرفال میں جلال الدین سیوطی عليم طور قرآل بين جلال الدين سيوطي صدیت مصطفیٰ کے تور نے چیکا دیا ان کو شعارع مهر فارال بين جلال الدين سيوطي شرف حاصل رہا ان کو شہ دیں کی حضوری کا كل باغ كريمال بي جلال الدين سيوطي كري مے علم والے مجى شفاعت الل عصيال كى شفيع الل عصيال بين جلال الدين سيوطي یں ان کے مقتری شعرانی وغزی وشای سے امام البل دورال بين جلال الدين سيوطي مری اساد میں شیراد ان کا نام نامی ہے کہ میرے دیر دیرال ہیں جلال الدین سیوطی نكارش ----- علامه محمر شنراد محد دى

# بهاري وليرمطبوعات









واللفالص